المناحق المناح

سوال في ال

والمالية المالية المال

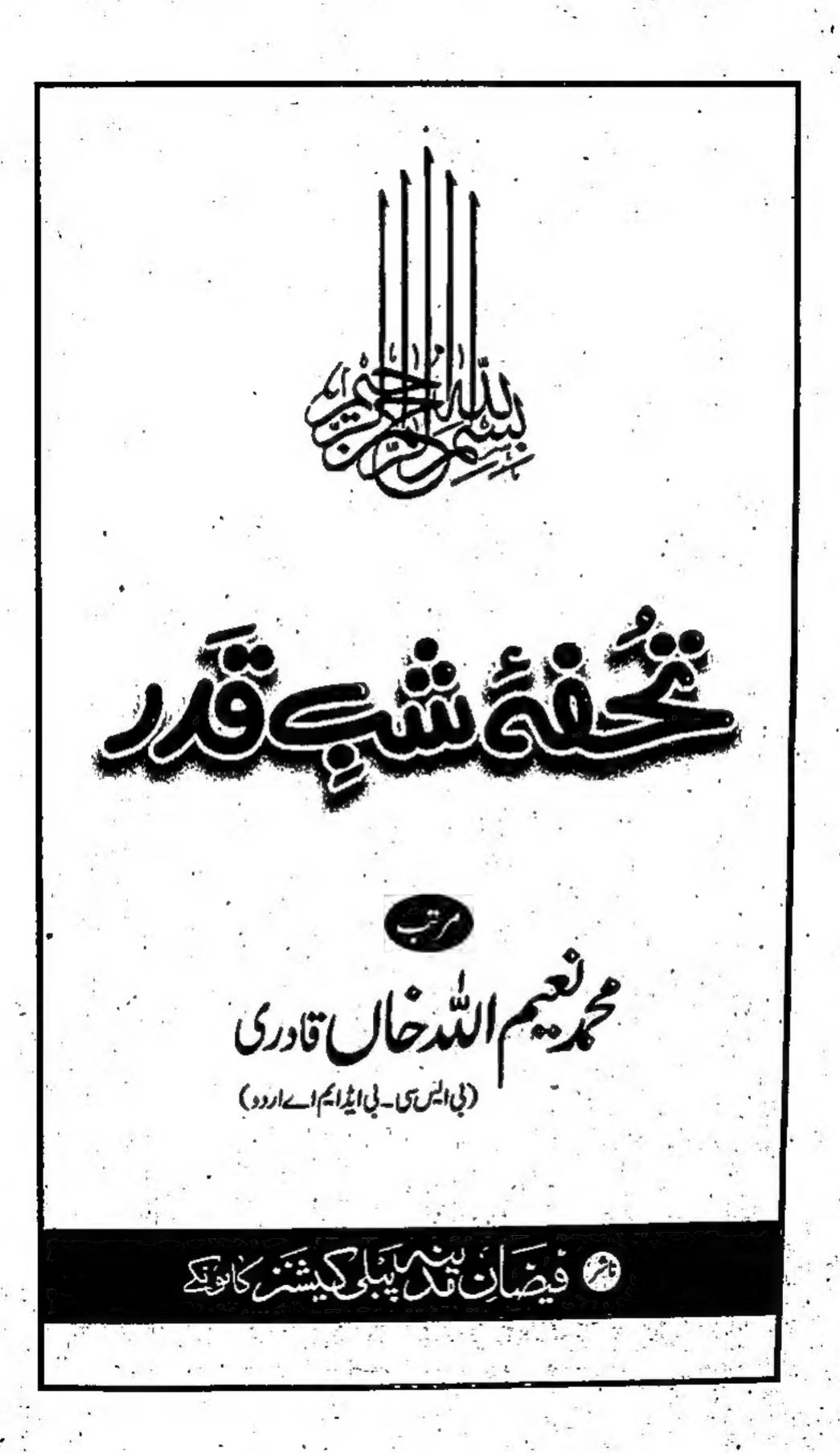

## جمله حقوق محقوظ مي

نام كتاب منته شب قدر مرتب محمد شب قدر مرتب محمد شب الشرخال قادرى (بى اليس ك بى ايدا اليم الدور) تعداد 600 منات 141 كست 2011 موسفات 120 منات 120 موسفات 120 موسفات 120 موسفات 100 دويد

#### ملنے کے پتے



Marfat.com

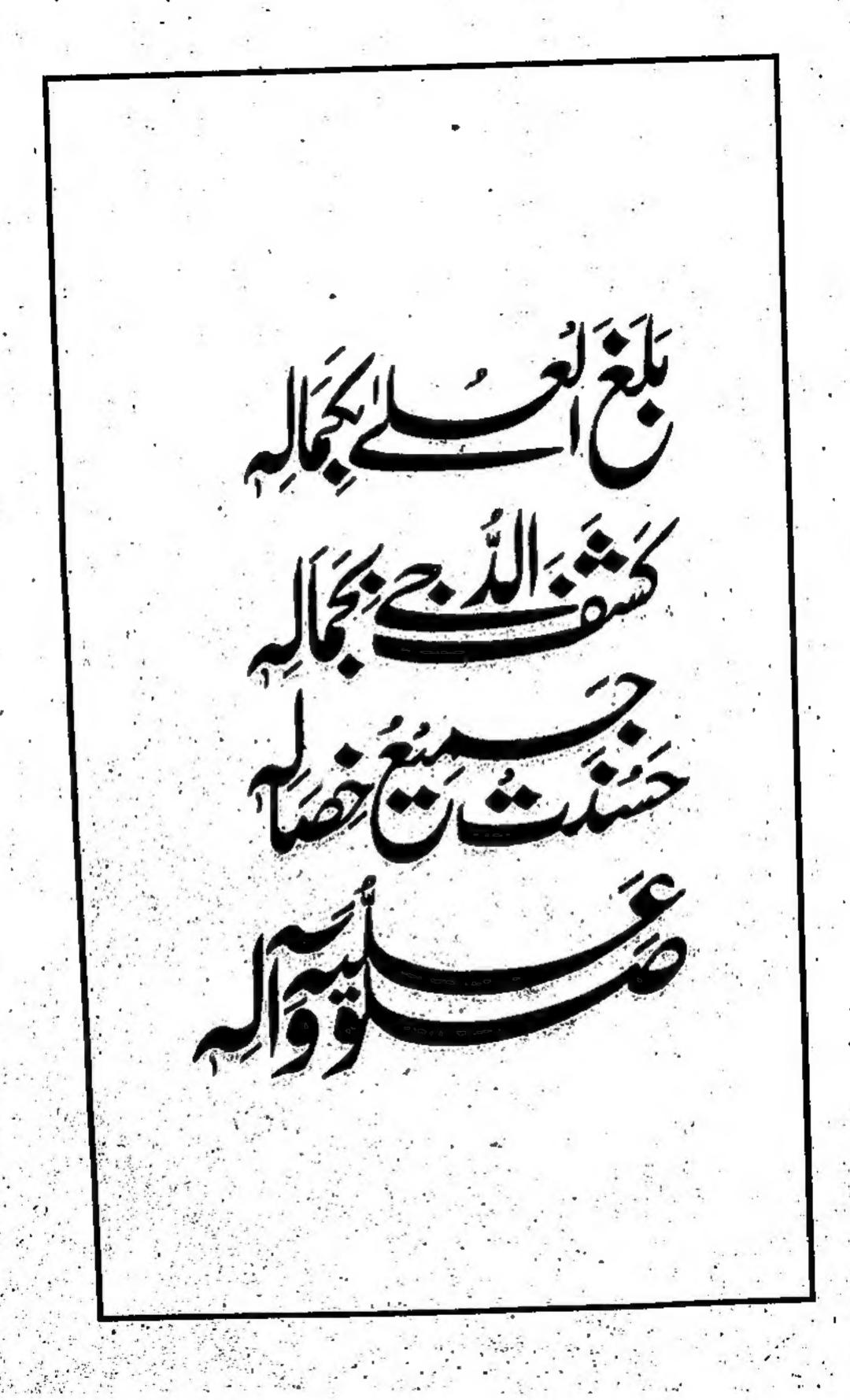

Marfat.com

#### فهرست

|     |                                                                                                       | 94 4 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7   | ليلة القدر ك مختلف نام بتائية؟                                                                        | 1    |
| 7   | ليلة القدر كامفهوم واضح كرين؟                                                                         | 2    |
| 15  | شبوقدرس مہينے ميں ہے؟                                                                                 | 3    |
| 17  | شبوقدر كيونكر بزارمبينول سے افضل ہے؟                                                                  |      |
| 140 | شب قدر کیونکر ہزار مہینوں سے افضل ہے؟<br>لینی شب قدر کو ہزار مہینوں سے ہی بہتر کیوں فرمایا گیا ہے؟    | 4    |
| 20  | كياشب قدركي وجهد سرب كبيره وصغيره كناه معاف موجاتين؟                                                  | 5    |
| 21  | اس دات كوشب قدر كيول كيت بين؟                                                                         | 6    |
| 23  | شب قدر میں بڑھی جانے والی مخصوص دعا کون ی ہے؟                                                         | 7    |
| 23  | شب قدر میں فرشتے زمین پر کیوں نازل ہوتے ہیں؟                                                          | 8    |
| 24  | زمین برنازل ہونے کے بعدفرشتوں کے میارک معمولات کیا ہوتے ہیں؟                                          | 9    |
| 27  | كياشبوقدرجيسى رات كى اوراً مت كوجى ملى ہے؟<br>اُمت محد ميعليدالتية والثناءكوشب قدر ملنے كاسبب كيا ہے؟ | 10   |
|     | أمت محد بيعليه التية والنتاء كوشب قدر ملنے كاسب كيا ہے؟                                               | 10   |
| 30  | شبوقدريس التدعزوجل كى طرف سے كيا كيا نوازشات موتى بين؟                                                | 11   |
| 31  | شبوقدر کاوفت کیاں سے کیاں تک ہے؟                                                                      | 12   |
| 32  | كياشبوقدرتمام دُنياس ايك بن رات موتى م                                                                | 13   |
| 32  | شبوقدر کی خصوصیات بیان کریں۔                                                                          | 14   |
| 34  | شب قدر کی عظمت وشان بیان کریں؟ بیعظمت وشان کیونکر ہے؟                                                 | 15   |
|     | ذراتفصیل سے کھیں۔                                                                                     |      |

| 54  | شبوقدر کانعین کس طرح کیاجائے؟<br>کیاشب قدردمفان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے؟                      | 16 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 57  | شب قدرستا كيسوي رمضان المبارك من موت كرزيج كيون دى جاتى ہے؟                                                    | 17 |
| 62  | شبوقدر میں عبادت کس طرح سے کی جائے؟                                                                            | 18 |
| 63  | شبقدر كالخصوص دعا كى طرح كياشب قدركى كوئى مخصوص عبادت اعبادات بين؟                                             | 19 |
| 64  | كياشب فقريس مسنون دعا كےعلاوہ دوسرى دعاكيں بھى ماسكتے ہيں؟                                                     | 20 |
| 64  | کیا شب قدر کی تلاش کیلئے ساری ساری رات عبادتیں کرنااور ذکرو<br>اذکار کا اہتمام کرناضروری ہے؟                   | 21 |
| 65  | شبوقدر کے فیوض و بر کات حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟                                                        |    |
| 65  | ليلة القدر مين علاء كرام كم مارك معمولات كيابوتين؟                                                             | 4  |
| 67  | شبوقدرافضل بياهمة الميارك؟                                                                                     | 24 |
| 70  | لیلة القدر میں شب بیداری کیے اور کہال کی جائے؟                                                                 | 25 |
| 71  | ليلة القدريس خصوصى محافل كااجتمام كرباكيها ي                                                                   | 26 |
| 71  | لیلة القدر میں اگر جابل لوگ منکرات و بدعات کے مرتکب ہوں تو<br>کیالیلة القدر میں شب بیداری کوترک کردینا جاہیئے؟ | 27 |
| 72  | ليلة القدركاح ومسائل بيان كرير                                                                                 | 28 |
| 80  | حضور نبی کریم ملالی فی شب قدر کیلئے جو خاص دُعالعلیم فرمائی اس<br>کی وضاحت کریں۔                               | 29 |
| 88  | حضور نی کریم ملالیم کوشب فقد رکاعلم عطافر مایا گیایا نبین؟                                                     | 30 |
| 100 | ليلة القدر كاايك تقيدي وتخفيقي جائزه پيش كرين؟                                                                 | 31 |

## سوال: ليلة القدر ك مختلف نام بتاييع؟

جواب: سورة القدر سے واضح ہے کہ عربی زبان میں اس مبارک اور بابر کت رات کا مام لیاتہ القدر ہے اور فاری زبان میں اسے "شب قدر" کہتے ہیں اور اُردو میں بیدونوں مام رائح ہیں۔

## سوال: ليلة القدر كامفيوم واضح كرين؟

جواب: مفسرِ قرآن شارح بخاری و مسلم حضرت علامه غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن جلد ۱۲ اصفی نمبر ۹۱٬۱۹۹ میں فرماتے ہیں:

اس رات كوليلة القدراس كن فرمايا م كن فدر كامعن تقدير م خسلسق م كن قدر كامعن تقدير م خسلسق م كن قدر كامعن تقدير م خسلسق م كن قدر كامعن تقدير القرقان ٢٠)

اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اوراس کا مناسب اندازہ کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ اسدہ سال کیلے جوا مورجا ہتا ہے وہ مقدر فرمادیتا کہ اس سال میں کتے لوگوں پرموت آئے گئ کتے لوگ پیدا ہوں گے اورلوگوں کو کتنارزق دیا جائے گا کھر بیا موراس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کوسونپ دیے جاتے ہیں اوروہ چارفرشتے ہیں: اسرافیل میکا ٹیل عزرا ٹیل اور چر میل میں ہم السلام حضرت این عباس والی کھی نے فرمایا: لورج محفوظ سے لکھ ویا جاتا ہے کہ اس سال کتنارزق دیا جائے گا اور کتنی بارشیں ہوں گئ کتے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مرجا میں گئے مرحا کی اور کتنے مرجا کی سے کھر مدنے کہا: لیلتہ القدر میں بیت اللہ کا جی کرنے والوں کے نام اوران کی آیاء کے نام کھ ویے جاتے ہیں ان میں سے کی نام کرنے والوں کے نام اوران کی آیاء کے نام کھو دیے جاتے ہیں ان میں سے کی نام کی کی کہا تی ہاتی ہے اور ذکری با میا افسافہ کیا جاتا ہے۔

حضرت الناعباس والمجال سے میکی روایت ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی

شب میں مستقبل میں ہونے والے اُمور کے متعلق فیصلے فرما تا ہے اور ان فیصلوں کو ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جوان کو نافذ کرتے ہیں۔

اس رات كوليلة القدر قرمان كى دوسرى وجديد كد فدر كامعى عظمت اور شرف ب- ومَا قَدَرُوا اللّه حَقّ قَدْرِه \_ (الانعام: ٩١) انهول في الله كالي قدر منہیں کی جیسی قدر کرنی جا بینے تھی جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی بہت قدر ومنولت ہے ز ہری نے کہا: اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر ومنزلت ہے اور اس کا بہت ربادہ اجرواتواب ہے۔ ابو بروراق نے کہا: جس محص کی کوئی قدر ومنزلت نہ ہوجب وہ ال رات كوعبادت كرتاب تووه بهت قدراور عظمت دالا بوجاتا ہے اور ايك قول بيرے كماس رات كوليلة القدراس لئے فرمايا ہے كماس رات ميں بہت قدر ومنزلت والى كتاب بهت عظيم الثان رسول بربهت عظمت والى أمت كيلي نازل كي تى باورايك قول بيرے كداس رات كوليلة القدراس في قرمايا ہے كداس رات ميس بهت قدرو منزلت والفرعية نازل موت بين اورايك قول بيه كداس رات من الله تعالى بہت خیراور برکت اور مغفرت نازل قرما تا ہے۔ مہل نے کیا: اس رات کولیلة القدر فرمانے کی دجہ بیا ہے کہ اس رات میں اللہ نعالی نے موتین کیلئے رحمت کومقدر کردیا ہے۔ طلیل نے کہا:"فدر"کامعی میں ہے جیسا کر آن مجید کی اس آیت میں ہے: ومن قدر عَليْد رزقة (الطلاق: ٤) جس عض يراس كارز ق مك كرديا كيا ال رات من اتن كرت ب فرشة نازل موت بيل كرز من ان ب تنك موجاتى ہے۔(الجامع لاحكام القرآن جر ٢٠٠٠ س١١١، وارالفكر بيروت ١١١١ه) بيرهد كرم شاه الاز برى تغيير ضياء القرآن جلد ينجم ك صفحه ١١٢ مين لكهة بين فدر كامعنى تفذير ادرقسمت بهي باورع ت ومزات بهي بيال دونول معن

لئے جاسے ہیں۔ بتایا کہ معمولی دات نہیں بلکہ وہ دات ہے جس میں اللہ کے اس کلام معمولی دات نہیں بلکہ وہ دات ہے جس میں اللہ کے اس کا معمولی ہو قسمت اور نقذ رکو بد لئے والا ہے کسی ایک شخص یا قبیلے یا ملک کی نہیں بلکہ نوع انسانی کے اُن تمام افراد کی جواس کو قبول کرتے ہیں اور اس میں کسی زمانہ کی خصیص بھی نہیں۔ جس طرح اس رسول کی دسمالت قبیر زمانی سے ماورا ہے اس طرح اس کا لا یا ہوا کلام بھی ان زمانی صدود سے تا آشنا ہے۔ یا اس سے اُس دات کی قدرومنزلت بیان فرمائی جارہی ہے جس دات کی خاموشیوں میں میں میں ہے تھے کہ رشد و ہدایت نازل ہوا اور اُس ذات اقد س واطم کو منصب نبوت پرفائز کیا گیا۔ بتا دیا کہ اس دات کی خیرات و برکات ہزار ماہ کی عبادت سے برتر نبوت پرفائز کیا گیا۔ بتا دیا کہ اس دات کی خیرات و برکات ہزار ماہ کی عبادت سے برتر ہیں۔ ساری دات فرشتوں کی آ مداور جمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بیثار تئیں دی جاتی رہتی ہیں۔

مفسرقر آن مصنف كتب كثيره حضرت علامه ابوالحسنات اپنی " تفسير الحسنات " كى جلد جفتم كے صفحة ۴۹ ميں لكھتے ہيں:

زہری ہوالہ کا قول ہے کہ اس رات کی ہزرگی اور عظمت وفضیلت کی وجہ سے
اسے لیلۃ القدر کہا گیا کہ قدر کے معنی عزت وشرف کے جیں اور اس سے واضح ہے کہ
نزول قرآن کا وقت بھی ہوی عظمت والا ہے۔ حسین بن فضل ہو السلام اور کا رکنان
امور جوآ تعدہ سال ہونے میں مقدر ہو چکے اس رات میں ملائکہ میم السلام اور کا رکنان
قضاء وقدر کے سپر دکر دیئے جاتے ہیں جبکہ عکر مہ والٹو کا قول ہے کہ ایسا پندرہ شعبان
فضاء وقدر کے سپر دکر دیئے جاتے ہیں جبکہ عکر مہ والٹو کا قول ہے کہ ایسا پندرہ شعبان
شعبان المعظم) کو ہوتا ہے۔ این عباس ڈاٹھ کا سے منقول ہے کہ شب برات (پندرہ شعبان المعظم) کو تمام احکام کو تقویف کر دیا جاتا ہے۔ بغوی ہو تا ہے۔ کہ ایسا کہ کہ ایسا کہ کہ ایسا کہ کا موں القدر کو لیلۃ القدر کونے کی آئیک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شب میں اللہ کے زویک نیک کا موں

اورعبادات وطاعات کا تواب بہت زیادہ ہاورعنداللہ ان کی قدرہ قیمت بھی بہت عظیم ہے۔ سیوطی نے الا تقال میں نقل کیا ہے کہ شب قدر میں نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مطلب یہ ہوت کی بیت قرآن کی میں پورے کا پورا آسان دنیا کے بیت العزت میں اُتارا گیا تھا وہ شب قدر میں حضورا کرم میں اُتی اُر جَمَا جَمَا اُتارا گیا بعنی قرآن کا نزول سابقہ کتب کی طرح میکہارگی پندرہ شعبان کو ہوا اور لیلۃ القدر میں ضرورت کے مطابق نزول کا آغاز ہوا۔

مفتی محدنظام الدین رضوی استاد ومفتی جامعداشر فید مبار کپور اپنی تصنیف "
" پانچ مبارک راتیل" کے صفحہ نمبر ۳۸ (برکاتی پبلشرز " چھا گلہ اسٹریٹ کھارادر اللہ کراچی) میں لکھتے ہیں:

سے آفاب کی طرح تاباں ودرختاں ہے جس کی توریزی وضونشانی نے نہ جائے کفر کی کتنی مہیب تاریکیوں اور گھنگھور گھٹاؤں ہیں ایمان وابقان کا چراغ جلایا اور نہ معلوم اس کی اثر آفرینی واعجاز بیانی نے کتنے قلوب کو محور کیا 'خلاصہ یہ کہ جوساری کا کتات کیلئے نجات وفلاح کا ضامن ہے رحمتوں کا خزید اور برکتوں کا مخبینہ ہے وہ مقدس کلام اس مقدس رات میں آسان ونیا کی طرف نازل ہوا 'یہ عظیم امانت اس عظیم رات میں انسانوں کیلئے" بیت العزق" کے سپر دہوئی"۔

استاذ العلماء حضرت علامه محد فضل الدين نقشبندي اين رساله "فضائل ومائل الدين نقشبندي اين رساله" فضائل ومائل شب قدر" كے مقدمه میں (صفح تمبراا مطبوعه مكتبه ضیائیه بو بریازار داولینڈی) کھتے ہیں:

> ا الله! به شک تومعافی کو پیند کرتائے جھے بھی معاف فرمادے! اسم صفح تمبر ۱۵ میں عملہ القدر کے معنی کے تحت لکھتے ہیں:

لیلہ القدر کے معنی بیں عظیم دات یا فیصلہ والی دات۔ اس دات کولیلہ القدر کے معنی بیں عظیم دات یا فیصلہ والی دات۔ اس دات کولیلہ القدر کے مناب دورہ دیم میں موسکتی ہے کہ اس دا ۔ میں آئندہ سال تک ہونے والے تمام

واقعات مقدركروسية جاتے بين۔

المعلامة المسيد شاء تراب الحق قادرى المين رسالة مما كرا نين (مطبوعة قادريه المنظرة كرا بن ) معلوعة قادريه المنظرة كرا بن ) كريم في تبراه من كله بن المنظم بن المنظم المن كله بن المنظم المن المنطق المن المنطق المن المنطقة المنط

### ليلة القدر كي وجيرتهميه:

ائن مقدس اور مبارک رات کا نام عمیلة القدر "رکھے جانے کی چند مکتنیں بیش خدمت ہیں۔

(۱) قدر کے ایک معنی مرتبے کے بین اس بناء پر بید کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و ہزرگی اور اعلیٰ مرتبہ کی وجہ سے اس کا نام فلیلۃ القدر ' نعنی اعلیٰ مرتبہ والی رات کہ مطلب و کھا گیا ہے۔ اس رات میں عبادت کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے جوکوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگا والی میں قدر و منزلت والا ہوجا تا ہے اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بزار مہینوں سے بہتر ہے۔

ایک اور عکمت ایلة القدر کی بید ہے کہ اس رات بیس عظمت و بلندم رہ والی کتاب نازل ہوئی ہے۔ کہ اس اور وی لے کرآنے والے فرشتے حفرت جرائیل علیہ السلام بھی بلندمر ہے والے بین اور بیظیم الشان کتاب ''قرآن مجید'' جس مجوب رسول مالین کم بین اور بین مظمت اور بلندمر ہے والے بین سورة القدر بین اس لفظ من فرد '' کے تین مرتبہ آنے بین شاید بین عکمت ہے۔ ''دور دین مرتبہ آنے بین شاید بین عکمت ہے۔

(۲) "فدرك ايكمعنى تفدير كيمي بن اور جونك الرات بين بندول كى اغذير كا و حصد جوال رات بين بندول كى اغذير كا وه حصد جوال رمضان سيدا كله رمضان تك بين آل و والا موتا بين و منعلقه قرشتول كوموني دياجا تا بيناس لئي بحي اس راسة الوشد باندر كيتر بين ر

کل علامہ محمد سین ساجد الہاشی ایم اے اپنی کتاب ''نور بھری راتیں' (مطبوعہ مکتبہ سعید یہ جامعہ قادر میرضو یہ مصطفے آباد' سرگودھا روڈ' فیصل آباد) کے صفحہ نمبر ۲۵۵، ۲۳۹ میں لکھتے ہیں:

قدركامعى ....عظمت بيئرف بـــ

عرب كيتي بين:

لِفُلَانِ قَدْرُ عِنْدُ فَلَانِ

فلال معنی کے ہاں صاحب عظمت ہے صاحب شرف ہے اس معنی کے اعتباد سے اس معنی کے اعتباد سے اس شب کولیلہ القدر اس لئے کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرنے والا میروردگا دِعالم کے حضور صاحب شرف ہوتا ہے صاحب عظمت ہوتا ہے۔

ہاں ہاں اس کے بھی کہ اس مات کی میادت قبولیت بڑا و تواب آجر کے اعتبار سے دی قدر ہوتی ہے۔

سنوسنو الويرالوراق كيت بن:

سُمِّيتُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لِالنَّهُ نَزِلَ فِيهَا كِتَابُ ذُوقَدْرٍ عَلَى لِسَانِ مَلَكِ ذِي قَدْرٍ عَلَى المَّةِ ذِي قَدْرٍ

ال دات کولیلۃ القدراس لئے کہتے ہیں کہاں میں قدروشرف والی کتاب عظیم وجلیل فرشتہ عظمتوں اور رفعتوں والی اُمت کیلئے لے کر آیا تازل ہونے والی کتاب محلی فقد دوالی لانے والا جر تیل علیہ السلام بھی صاحب قدر .....اورجس کی طرف آئی وہ اُمت بھی ذی قدر ۔۔۔۔۔ تولازم ہے جس دات میں تازل ہووہ بھی لیلۃ القدر ہو۔ آئی وہ اُمت بھی ذی قدر ہے کہاں مورة طیبہ میں لفظ لیلۃ القدر تین بار آیا اور تینوں کی عظمتوں کی طرف اشارہ کر گیا۔ ( کبیر)

المنظم ا

سجان الله! اس رات کی فضیلت و بررگی کا کیا کہنا؟ خداوند قدوی نے اس رات کا نام بی الیہ القدر وکھا لین عظمت اور مرجے والی رات اور اس کی فضیلت کیلئے قر آن چید میں سور ق القدر نازل فرمائی ، جس میں فرمایا کہ شب قدر وہ قدر وہ مزات والی رات ہے کہ اس رات میں پوراقر آن مجید لوح محفوظ ہے آسان د نیا پر نازل کیا گیا اور اس ایک رات کی عباوت ایک بزار مہینوں کی عباوت سے افضل ہے اس رات میں حضرت جرائیل علیہ السلام ملائکہ کا ایک عظیم انگر ساتھ لے کرز مین پرتشریف لاتے ہیں میرات زمین و آسان اور سارے جہان کیلئے سلامتی کا نشان ہے غروب آفاب سے میرات زمین و آسان اور سارے جہان کیلئے سلامتی کا نشان ہے غروب آفاب سے طلوع فجر تک اس کے انوار و برکات کی تجلیاں برابر قائم رہتی ہیں۔

الله عضرت مولانا حافظ نذیراحمرصاحب توری اینے رسالی فضائل واعمال شب تدر میں کی میں است میں کی میں است میں کی می قدر میں لکھتے ہیں:

سناتے ہیں اور شب بریداروں کے ساتھ مصافحہ ومعانقہ کرتے ہیں۔ بیدانوار و برکات کا سلسلہ طلوع فجر تک قائم رہتاہے'۔

سوال: شبوقدر کس مہینے میں ہے؟

جواب: مفسرقرآن بيركرم شاه الأزبرى تفيير ضياء القرآن جلد بنجم كے صفحه ۱۲۰ ميں الكھتے ہيں: الكھتے ہيں:

ربی بہ بات کہ بردات کی جمید کی ہے اور کس تاریخ کو آئی ہے؟ مہید کا فیصلہ تو خود قرآن کریم نے کر دیا کہ قرآن کا نزول دمضان میں ہوا۔ ثابت ہوا کہ بردات ما و دمضان بی کی کوئی رات ہے۔ تاریخ کے تعین کے بارے میں علاء کا براا ختلاف ہے۔ پالیس کے قریب اقوال ندکور بیں لیکن سے حدیث میں بیالفاظ موجود ہے۔ تحد والیلة علی سے قراب العشد الاواخد من دمضان کرمضان شریف کے آخری عشرہ میں لیلة القدر کو تاریخ میں تاریخ میں مدیث میں ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ القدر کو تلاش کرو۔ وحری حدیث میں ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تاریخ میں التی کہ مضان شریف کے ستا کیسویں رات لیلہ القدر ہے۔ حضرت الی بن کعب تو اس برت میں کہ مضان شریف کی ستا کیسویں رات لیلہ القدر ہے۔ حضرت الی بن کعب تو اس برت میں کھایا کرتے تھے۔

اس کوشعین نفر مانے میں بھی کئی مکسیں ہیں تا کہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ ہیں تو کم از کم یا بی طاق را تیں اللہ تعالی کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔اگر رات معین کردی جاتی وات معین کردی جاتی رات کوئی جا گئے اور عبادت کرتے۔ نیز اس رات کوا گرمقرر کردیا جاتو تو اسے ذکر وعبادت میں گزار نے والے تو اج عظیم کے سخق رات کوا گرمقرر کردیا جاتو تو اسے ذکر وعبادت میں گزار نے والے تو اج عظیم کے سخق قرار باتے کیان اسے گنا ہوں میں صرف کرنے والے بھی سیس مزامیں میں منا کے جاتے کیونکہ انہوں نے شب فذر کو پہچا ہے ہوئے اسے خدا کی تا فرمانی میں صالح کیا۔اس

کے رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ اسے متور کھاجائے تا کہ اگر کوئی بے نصیب بے جہری میں اس رات کو گنا ہوں کی جینٹ چڑھا تا ہے تو اسے گناہ ایک عام رات کا ملے اور جا گئے والے زیادہ را تیں جا گئے رہیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جورات اپنا الک حقیق کی یاد میں بسر ہوتی ہے اہل عشق کے لئے وہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ عارف ربانی عمر بن فارض قدس مرہ کا یہ شعر کتنا بیارا ہے :

وكل الليالي ليلة القدر ان دست كاكال ايام اللقاء يوم جمعة

ترجمہ: اگرمجوب کا قرب تھیب ہوجائے تو ساری را تیں لیلۃ القدر ہیں جس طرح اس کی ملا قامت کا ہردن جمعہ کا میارک دن ہے۔

مفرقرآن ابوالحنات سيدمحمد احمدقاورى الى تغيير الحسنات كى جلد مفتم كصفحه مبرسوم من لكفته بين:

لیلة القدر ماه درمفان کے ماتھ ہے جیسا کر آن عیم میں تفری ہے اشہور کے مقال درمفان کا دو میں بیت ہے جس میں قرآن کیم اتارا کیا اور انگا آئنز لُنه فی لیلة الْقدر اور مفان بی کی ایک دات ہے بعض علاء کرام کا قول آیا آئنز لُنه فی لیلة القدر ماہ درمفان بی کی آیک دات ہے بعض علاء کرام کا قول آیات سے واضح ہے کہ لیلة القدر ماہ درمفان بی کی آیک دات ہے بعض علاء کرام کا قول ہے کہ شب قدر درمفان میں بھی ہوتی ہے اور غیر دمفان میں بھی لیکن بیقول درست نہیں۔ امام احد بخاری مسلم اور ترفی حجم اللہ نے اُم المونین حضرت عاکشہ صدیقہ والی ہی ہوئی ہے کہ درسول اللہ کا اللہ نے اُم المونین حضرت عاکشہ صدیقہ والی اللہ القدر الاواحد من شہر و مضان کی لیک القدر والد مفان کی کی ایک دات میں المونین کی ایک دات

ہے حضرت سلمان فاری والنی ہے مروی ہے کہ بی اکرم کالی آئے ہے اور ہیرکت تاریخ کوخطہ ارشاد فر مایا اور کہالوگو! تمہارے یاس ایسا باعظمت مہیند آر ہاہ اور ہیرکت والام ہیندہ ہے۔ س کی ایک رات ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ اس صدیث ہے جی لیلۃ القدر کا شہر مضان سے فاص ہونا واضح ہے۔ امام ابو حقیقہ والنائی کا بہی ند ہہہ۔ سسب فلدر کیونکر ہزار مہینوں سے افضل ہے؟

لین شب قدر کو ہزار مہینوں سے ہی بہتر کیوں فرمایا گیا ہے؟

جواب: لیلة القدر ہزارمہینوں سے افضل ہونے کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان م فرمائی ہیں۔

حضرت الوجريره والنظيريان كرتے بيل كه ني كريم مالنيكم في فرمايا جس فے ائدان كى حالت بيل الوجريره والنظيريان كرتے بيل كه ني كريم مالنيكم في الدشتہ كا بول كو معاف فرما و يتا ہے اور جس في ايمان كى حالت بيل تواب كى نيت سے ليلة القدر ميں قيام كيا تو الندسجان اس كے گذشتہ كنا بول كو معاف فرما و يتا ہے۔ (صحیح البخارى رقم الحدیث: ۲۰۱۲، سنن نسائی رقم الحدیث ۲۲۲، منداح دجلد ۲ ميں ۵، ۵)

مفسرقران علامه غلام رسول سعيدئ تفسير تنبيان القران جلد ١٢ الصفحة ١٩٨ ميس «لميلة القدر كفضائل» كتخت لكصة بين:

#### ليلة القدرك فضائل:

امام ما لک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معتمدا ہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ منافی آلی منافی کے مسلم کے مسلم کے مسلم منافی کئیں تو آپ نے اپنی اُمت کی عمروں کو کم سمجھا اور میں کہ وہ استے عمل نہیں کرسکیں سے حتے لیمی عمروا لے لوگ کرتے ہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو میں کہ وہ استے عمل نہیں کرسکیں سے حتے لیمی عمروا لے لوگ کرتے ہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو میں کہ وہ استے عمل نہیں کرسکیں سے حتے لیمی عمروا لے لوگ کرتے ہے تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو

لیلة القدرعطا کی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

(مؤطانهام ما لكرقم الحديث ٢١١م، بابلية القدر)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ نی کریم ملی ایکے بنی امرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا' جواللہ کی راہ میں ایک ہزار سمال تک ہتھیار پہنے رہا' مسلمانوں کو اس پر بہت تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں:

إِنَّا أَنْوَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ ۞ وَمَا أَدُرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِّنَ اللهِ شَهْرِ (القدر ١١٥١) (تفسيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث ١٩٣٢، اتفسير ابن كثير جلدى م ١٩٥٥) على بن عروه بيان كرتے بين كمايك دن رسول الله ماليني أفي و كركيا كم بى اسرائیل کے جارفخصوں نے اسی (۸۰) سال تک الله تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ بلك جيكنے كى مقدار بھى الله تعالى كى نافر مانى نبيس كى اوران كے نام بتائے: حضرت ايوب حضرت ذكريا وحضرت حزقيل بن العجو زاور حضرت يوشع بن تون عليهم السلام مين كررسول التدكيني كامكاب وتجب إنت آپ كياس مفرت جرائيل عليدالسلام آئے اوركها: اسے محد (مالليكم)! آب كى أمت كواس برجي بے كمان لوكوں في أسى سال عبادت كى اور بلک جھیکنے کی مقدار بھی نافر مانی نہیں کی اللہ تعالی نے اس سے بہتر چیز نازل کی ہے پھرآ ب کے مامنے مورة القدر ۱۳ ایات تلاوت کیں اور کہا: بیاس سے افضل ہے جس پر آب كواورآب كى أمت كوتجب بوا كيررسول الله كاليكام وربي كاصحاب خوش بوكي (تفسيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث ١٩٣٢ إنفيرابن كثير جلدم ص٥٩٣) مفسر قرآن بيرهم كرم شاه الازبرى تفيير ضياء القرآن جلد ينجم صفحه ٢١٩ ميل ليلة

مقمر فرآن بيرهد كرم شاه الازبري تقير في القدر خير من الف شهر كي تحت لكمة بين:

یایک دات ایک بزار ماہ سے بھی افضل ہے۔ نے بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین کا بی آل سے میں افعیل فیھا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیھا لیلہ القدر کراس ایک دات میں جو کل کیاجاتا ہے وہ ایک بزار ماہ کے کل سے بہتر ہے جس میں لیلہ القدر نہ ہو علام قرطی نے اپنی دائے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ وفی تلك اللیلہ یقسم النحیر الکثیر اللہ کا یوجد مشله فی الف ہے۔ وفی تلك اللیلہ یقسم النحیر الکثیر اللہ کا یوجد مشله فی الف شہر کراس دات میں اتن خیر کیر تقیم کی جاتی ہے جتنی ایک بزار مہینہ میں گفتیم ہیں ہوتی اور نلاح کیلئے جو کام (نزول قرآن) اس ایک دات میں ہوا ہے بزار مہینے کی کوششوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ مفسر قرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی تفسیر " تیان القرآن" کی جلد نمبر ۱۲ کے صفح نمبر ۱۹۵۸ میں لکھتے ہیں:

#### تواب مين اضافه:

شب قدر میں عبادت کا تواب ہزار ماہ کی عبادتوں سے زیادہ دیا جا تا ہے اس سلسلہ میں میں سوال کیا جا تا ہے: کیا اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بعد انسان ایک ہزار ماہ کی عبادتوں سے آزاد ہوجا تا ہے؟ ای طرح ایک ہماز کا تواب دس نماز دوں کے برابر ہے تو کیا کعبہ میں کے برابر ہے تو کیا کعبہ میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے تو کیا کعبہ میں ایک نماز پڑھنے سے ایک کم ایک لاکھ نمازیں انسان سے ساقط ہوجاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ شب قدر کی عبادت نمی ہوئے اربار ماہ میں جو فرائص اور واجبات ہیں نہ نفلی عبادت ان کے قائم مقام نہیں ہوئے تی رمایہ کرائیک فرض کا تواب اس فرض کی دس مثلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعبہ کی ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے مساوی ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ انسان اس فرض کے ایک لاکھ خواب ہے جو دس مشاوی ہوتی ہے اس کا جواب ہے کہ انسان اس فرض کے ایک لاکھ

مثلوں کے مساوی ہے ال مثلوں میں شے کوئی ایک مثل اس فرض کے مساوی نہیں جودی یا ایک لاکھ مثلوں کے مساوی نہیں ہوسکتی اس یا ایک لاکھ مثلوں کے برابر ہے لہذا ال مثلوں سے فرض کی تکلیف سما قطابیں ہوسکتی اس لئے ایک نماز پڑھ کرانسان دس نماز وں سے بری ہوسکتا ہے نہ شب قدر کی عبادت سے ہزار ماہ کی عبادتوں سے عبدہ برا ہوسکتا ہے۔

گناه میں اضافہ:

ایک بحث ریمی غورطلب ہے کہ جس طرح شب قدر میں عبادت کرنے سے ثواب برص جاتا ہے کیااس طرح شب قدر میں گناہ کرنے سے مزاہمی زیادہ ہوتی ہے. اس کی تحقیق بیا ہے کہ اگر کسی محف کو طعی طور پر شب قدر کاعلم ہوجائے اور پھروہ اس رات میں تصدأ گناہ کرے تو یقیناً اس کا بیگناہ اور راتوں کے گناہوں سے برا گناہ ہے اور وہ زياده مرزا كالمستحق بالركوني فن سيك كرقران مجيد بين بها من جاء بالسيئية فَلَا يُجْزَلَى إِلا مِثْلَهَا (الانعام: ١٦٠) جوفض جتني برائي كرے كااے اتنى برائى بى كى سرا اللے كى چراس رات ميں قصدا كناه كرنے والا كيوں زياده سراكا مستحق ہے؟ اس كا جواب بیا ہے کہ شب قدر میں گناہ کرنے والے کی دوزیاد تیاں ہیں ایک گناہ کی اورایک شب قدر کے تقدس کو مامال کرنے کی جس طرح کھر میں گناہ کی برنسیت حرم کعبہ میں وہ الكناه كرنازياده بدام المست التيجوض شب فدرين كناه كرے كا اس كواس كناه كوسرا مطاح اليكن طامر م كراس رابت كاجرم إورواتون كي جرم كى برنسيت زياده م سوال: كياشب قدركي ويبه سي سب كبيره وصغيرة كناه معاف بوجات بي جواب مشكوة كتاب الصوم كى بيل فصل من ين

عَنْ أَبِى هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِجْتِسَانًا عَيْفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا نَبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَإِجْتِسَانًا عَيْفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَا نَبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ

إِيمانًا وَ إِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَ إِخْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ نَبِهِ - (مَثَقَلَ عَليه)

حضرت ابو ہریرہ دائین روایت کرتے ہیں کہ دسول الله منافی ہے فر مایا جس نے درمضان کے روزے ایمان کی تکیل اور حصول اجر کیلئے رکھے اُس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور جس نے ایمان اور ثواب کے حصول کیلئے رات کو قیام کیا اُس کے گذشتہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں ای طرح جو ایمان اور حصول اجر کیلئے لیاتہ القدر میں قیام کرتا ہے اُس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جا کیس گے۔

اس مدیث سے واضح ہے کہ رمضان کے روز ئے رات کے قیام اور لیلۃ القدر میں قیام (عباوت) سے گذشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں کیا کسی عالم دین نے بیکہا کرات کے قیام اور لیلۃ کرات کے قیام اور لیلۃ کرات کے قیام ہی کہ دوزوں سے کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں ہر گرنہیں سے خوشخری صرف صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ والنی سے روایت کہ نبی کریم مالیا ہے۔
فرمایا: یا نبچوں نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے دمضان تک
اسٹے درمیان والے گنا ہوں کومٹا دینے والے ہیں جبکہ کبیرہ محنا ہوں سے اجتناب کیا
جاتا ہے۔

سوال: اس رات كوشب قد د كيول كيت بين؟

جواب: عليم الامت مفتى احمد بإر خان تعبي عبيله مواعظ نعيميه كي ما الأمن مقل المرات مفتى احمد بار خان العبي والمناه المن المرات المناه المن المرات المناه المن المرات المناه المن المرات المناه المناه

اس شب كوليلة القدر چندوجوه سے كہتے ہيں۔

- (۱) اس میں سال آئندہ کے اُمور مقرد کر کے ملائکہ کے سپر دکر دیئے جاتے ہیں۔ قدر جمعنی تقدیریا قدر جمعنی عزت ایعنی عزت والی رات نہ
  - (٢) إس مين قدروالاقرآن ياك تازل موا
  - (m) جوعبادت اس میں کی جائے اُس کی قدرہے۔!
  - (۳) قدر بمعنی مین کی ملائکہ اس رات میں اس قدرات بیں کہ زمین نگے ہو جاتی ہے۔

ان وجوہ سے اسے شب قدر لینی قدر والی رات کہتے ہیں۔ مفتی محمد خان قادری اپنے رسالہ (مطبوعہ عالمی وعوت اسلامیہ سے دوڑ اسلامیہ پاک لاہور)
"شب قدر اور اس کی فضیلت" کے صفح تمبر ہم میں "شب قدر" کامعنی ومفہوم کے تحت
کھتے ہیں:

- (۱) امام زہری میں اللہ فرماتے ہی کہ قدر کامعی در مرتبہ کے بیں چونکہ بیدات یاتی را توں کے مقالبے بیس شرف و مرتبہ کے لجاظ سے بلند ہے اس لئے اسے لیاتہ القدر کہاجا تا ہے۔
  - (۲) حضرت عبدالله بن عباس خالفی است مروی ہے کہ چونکہ اس رات میں الله تعالی کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و شیطے کا قلمدان فرشتوں کو سونیا جاتا ہے اس وجہ سے ریہ لیاج القدر کہلاتی ہے۔
  - (۳) السرات كوقدركنام تعبيركرفى وجديد كى بيان كى جاتى بكراس السريس الله تعالى في الى تابل قدركناب قابل قدراً مت كيلي ساحب قدرسول كى معرفت نازل فرمائى يهى وجه به كداس مورت ميس لفظ قدر تين دفعه آيا به معرفت نازل فرمائى يهى وجه به كداس مورت ميس لفظ قدر تين دفعه آيا به قدركامعن تنگى كالجى آتا به السمتى كاظ ساسة قدروالى دات كية

کی دجہ بیہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرشِ زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہوجاتی ہے۔ (الخازن ہے:۳۹۵)

(۵) امام ابو بکر الوراق میشانی قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بیرات عبادت کرنے والے کوصاحب قدر بنا دیتی ہے اگر چہوہ پہلے اس لائت نہیں ہوتا۔ (القرطبی ۱۳۱۰، ۱۳۳۱)

سوال: شبوقدر میں برهی جانے والی مخصوص وعاکون تی ہے؟ جواب: مظلوة كتاب الصوم باب ليلة القدر كى دوسرى فعل میں ہے:

حضرت عائشہ فی کی اوابیت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی کیا سے عرض کیا اللہ کا لیکھی سے عرض کیا اللہ کا لیکھی اسے عرض کیا اللہ کا لیکھی اللہ کا لیکھی اللہ کا لیکھی اللہ میں اللہ میں

اللهم إلى عفو توب العفو فاعف عنى اللهم اللهم إلى عفو توب العفو فاعف عنى اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم الله عفو توب العقود العرب المدين المركوب المرب المعن المركوب المرب الموت بيل؟ سوال: شب قدر مين فرشته زمين بركيول تازل موت بين كه براس فض كيليح جواب: شب قدر مين فرشته زمين براس لئه نازل موت بين كه براس فض كيليح وعاء مغفرت كرين جوكمي محى عالت بين الله عزوجل كويا وكرر ما مؤجيها كه صديث شريف سدواضح ب

بخشش کی دُعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کریا بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت ہیں ہوتا ہے اور جب بندول كى عيريا افطار كادن بهوتا ہے تو اللہ تعالی بڑے نخر ونازے فرما تا ہے:

"ال فرشتو!ال مزدور كيك كياب جوابنا كام ممل كرتاب؟" تو فرشة عرض كرتے بين" اے رب كريم إاس كاصله بورى مزدورى ہے جواس كوادا كى جائے "-تب رب كريم فرما تا ہے كەميرے بندول اور بنديول نے اپنے اوپر لازم مل (فريضه) كو پورا کرلیا اوراب وہ جھے بیکارتے اور دعا کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں میرے عزمت وجلال كرم اورعكة مرتبت كي تتم مين ان كي دعا قبول كرون كا\_اس وفت الله تعالى فرما تا ہے والیں ہوجاؤ عیں نے تہمیں بخش دیا ہے تمہارے گنا ہوں کونیکیوں میں تبدیل كرديا ہے۔اس بات كوفل كرتے ہوئے في عليدالسلام نے فرمايا: جب بدلوك اسيخ محمروں کولو منے ہیں توان کے گناہ بخشے جانچکے ہوتے ہیں۔ (شعب الایمان)

سوال: زمین برنازل ہونے کے بعد فرشتوں کے میارک معمولات کیا ہوتے ہیں؟

جواب: زمین پرتازل ہونے کے بعد فرشتے وعائے معقرت کرتے ہیں ان کی وعاؤل برآمين كہتے ہيں سلام ومصافحه كرتے ہيں شفاعت كرتے ہيں خانه كعبه كاطواف اورای طرح کے دوسرے أمورانجام ديتے بين ـ

مظلوة كتاب الصوم بابلية القدركي تيسري قصل من بها

الْقَدْرِ نُولَ جَبْرِيلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ فِي ﴿ يَهُولَى بَهُونَى بَهُ وَالْ مِهُ اللَّهُ كَعِلُومِين

عَنْ أنْسِ قَالَ قَالَ رَحُولُ اللَّهِ خَرِت الْنَ يَعْفَرُ دوايت كرية بيل كذ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذًا كَانَ لَيْلَةً ﴿ رَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذًا كَانَ لَيْلَةً القدر

آئے ہیں اور ہرائی بندے کیلئے بخشن کی دعا کرتے ہیں جو کھڑ ہے ہوکے دعا کرتے ہیں جو کھڑ ہے۔ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔

كُنْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلْئِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُنْكُبَةٍ مِّنَ الْمُلْئِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُنْ الله كُلِّ عَبْدٍ قَآئِم آوُ قَاعِدٍ يَّذُكُو الله عَزُوجَلَّ عَبْدٍ فَآئِم آوُ قَاعِدٍ يَّذُكُو الله عَزُوجَلَّ

(رواه الميصقي في شعب الايمان جلدس مسمس)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشنے اُس شب میں عباوت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کرمیج ہوجاتی ہے۔ (فضائل الاوقات تیم تقی ص ۲۵۱)

علاء کرام قرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور قرشے سلام ومصافحہ کرتے ہیں تواس کی نشانی ہیہ وتی ہے کہ بدن کے رو تکنے کوڑے ہوتا ہی سے کرز نے لگتا ہے اوراس پر دفت طاری موجاتے ہیں ول شیبت البی سے کرز نے لگتا ہے اوراس پر دفت طاری ہوجاتی ہوجاتی ہے اوراس کھوں سے آنسوجاری ہوجاتے ہیں۔ (تفییرابن کثیر جلد ہم موسلام کے ہیں۔ (تفییرابن کثیر جلد ہم موسلام کہتے ہیں:

دو فرشت اس رات كواس كئ نازل موت بيل كه بم برسلام بيني ادر بمارى شفاعت كرين سوجس كوان كاسلام بيني كاأس كاناه بخش وسيئ جاير سر تفيير كبير جلداا به ٢٣٣٠ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥)

حضرت مولا نا ابوالحسنات سيوجم احمد قادرى و تغيير الحسنات و جلد بفتم مبروا به مع من تلجيع بين:

غدية الطالبين لجو قطب رباني غوث صمراني فيخ عبدالقادر والنفظ كي طرف منسوب كماب ب مين حضرت ابن عباس والفيئات تقل كياب كه جب ليلة القدر موتى ب حق سجان وتعالى جريل عليه السلام كوزيين برأترن كاعلم قرمات بي تووه ايخ ساتھ سدرۃ المنتہٰی کے ساکنوں (فرشتوں) کے ساتھ زمین پر اتر تے ہیں جن کی تعداد ستر ہزار ہوتی ہے جن کے پاک نور کے جھنڈ ہے ہوتے ہیں پھر جب وہ زمین پر اُتر يرت بي توجريل عليه السلام اين جهند اور فرشة (عليم السلام) اين اين حبضندوں کو جارمقامات پرنصب کرتے ہیں کعبہ کے قریب روضة النی مالینی اس مسجد ببیت المقدس اورمسجد طورسیناء کے نز دیک پھر جبرائیل علیدالسلام ان فرشتوں سے كہتے ہيں پھيل جاؤلو وہ پھيل جاتے ہيں اور كوئى گھر كوئى پھڑ كوئى مكان اور كوئى مشتى باقی تبیل رہتی کہ اس میں مومن مرد یا عورت ہو کہ اس میں ملائکہ میم السلام داخل نہ ہوں۔سوائے اس کھرکے جس میں کتایا خزیریا شراب یافعل خرام کا مرتکب جنبی یا بنوب ك تصاوير وجسم وغيره مول يعن ان مين داخل نبيل موت يتوه واللدع وجل كالبيج كمت میں اس کی پاکی بولتے میں اور جلیل کہتے ہیں (لا الدالا الله) کا ذکر کرتے ہیں اور اُمت محدماً النيام كے لئے بخشش ما سکتے ہیں بہاں تك كرمنے چيكتى ہے پھروہ آسانوں كى طرف جره صات بين تو أسمان دنيا كرين والالانكااستقيال كرتم بين تووه ان فرشتون سے کہتے ہیں کہم کہاں سے آرہے ہوتو وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں سنے کیونکہ اُ مت محمالیا کیا كيك وه رات يعى ليلة القدر تقى تووه ساكنان آسان دنيا كت بين تواللدكريم في أمت محمريد كى حوارج اور ضرورتول كے ماتھ كيسافر مايا توجريل عليه السلام قرماتے ہيں اللہ نے ان کے نیکوکاروں کو بخش دیا اور ان کے گنمگاروں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی تو آسان دنیا کے فرشتے بلند آوازوں سے جہانوں کے بروردگاری سے و نفزیس اور

تعریف کرتے ہیں اور شکراد اکرتے ہیں اس پرجواللہ نے اس اُمت کیلئے عطافر مایا۔ اور
یونہی سارے آسانوں اور اہل جنت بھی دعافر ماتے ہیں اور عرش بھی یونہی فرما تاہے پھر
حق سجانہ و تعالیٰ اس امرکی تقدیق فرما تاہے کہ میرے نزدیک اُمت محمد یہ کیلئے بردی
رحت و کرامت ہے اور و ہ انعام ہیں جنہیں نہ کی کان نے سناور نہ کی آئھ نے دیکھا اور
نہ کی دل پراس کا خطرہ گزرا۔

نوا: فرشت يا ي كرول مين بين جات ـ

(۱) جس گھر میں کتا ہو۔

(٢) جس ميس خزير بور

(۳) جس گھر میں شراب ہو۔

(۱۲) جس تحريب جنبي بو-

(۵) جس کر میں تصور ہو۔

سوال: کیاشب قدرجیسی رات کسی اوراً مت کوچھی ملی ہے؟ بر میں اللہ اللہ ماری کا میں اللہ ماری کا ال

أمت محديه عليه التية والثناء كوشب قدر ملف كاسب كياب؟

جواب: شمى ادرأمت كوشب قدرجيسى رات عطائبيس كى كئ بيصرف اورصرف أمت

محدبيكا خاصه بي جيها كه حديث شريف سے دائے ہے۔

امام دیلی نے حضرت انس والنے سے دوایت کیا ہے کہ نی کریم النے کے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کولیلۃ القدرعطا کی ہے اوراس سے پہلی اُمتوں کوعطانہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کولیلۃ القدرعطا کی ہے اوراس سے پہلی اُمتوں کوعطانہیں گی۔ (الدرالمنثو رجلد ۸، میں ۲۲۵، واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
شب قدر اُمت محمد ہے کو ملنے کے متعلق ایک روایت حضرت شمعون کی ملتی

ہے۔امام غزالی تخالات نے اس دوایت کو مکا شفۃ القلوب میں ایوں رقم کیا ہے:

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام شمون تھا' اس نے کا ال ایک ہزار ماہ دشنوں سے جہاد کیا اور بھی بھی اس کے گھوڑ ہے کا نمدہ (پسینہ سے) خٹک نہوا'

اسے اللہ تعالی نے جو قوت اور دلیری عطا فرمائی تھی اُس کے بل ہوتے پر اُس نے دشنوں کو مغلوب کیا تا آئدان کے دل بہت نگ ہوئے اور انہوں نے اس کی عورت کی ورت کی مطرف ایک قاصد بھیجا کہ وہ اس بات کے ضامن ہیں کہ وہ عورت کو سونے سے جراہوا طرف ایک تا صد بھیجا کہ وہ اس بات کے ضامن ہیں کہ وہ عورت کو سونے سے جراہوا تھال پیش کریں گے اگر وہ اپ شو ہرکوقید کرلے تا کہ وہ اس مر دیجام کو اپنے تیار کردہ مکان میں قید کر دیں اور سب لوگ راحت و سکون یا کسی چنا نچہ جب وہ سوگیا تو عورت نے اسے مجور کے چھال سے بے ہوئے مضبوط رسوں سے با ندھ دیا جب وہ بیرارہوا تو اس نے اسے مجور کے جھال سے بے ہوئے مضبوط رسوں سے باندھ دیا جب وہ بیرارہوا تو اس نے اسپے جسم کو حرکت دی جس سے اُس نے رسیوں کو کلا ہے گھڑے کرویا اس نے اس نے اسپے جسم کو حرکت دی جس سے اُس نے رسیوں کو کلا سے کیا کہ ہیں تبہاری قوت کا اندازہ اور ت سے بو چھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عورت بولی کہ ہیں تبہاری قوت کا اندازہ اُس نے جس تھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ عورت بولی کہ ہیں تبہاری قوت کا اندازہ اُس تھی ہی۔

جب کافروں کواس کی خبر طی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجر بھی ۔
عورت نے دات کواس بھر با ندھ دیا اوراس مر دیا ہدنے پہلے کی ظرح اُسے بھی تو ژدیا۔
تب ابلیس کا فروں کے پاس آیا اورائیس بیہات سمجھائی کہ وہ عورت سے کہیں
کہ وہ مروئی سے پوشھے کہ ایک کون کی چیڑ ہے جس کے تو ڈنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا؟
چنا نچہ انہوں نے عورت کی طرف آ دمی بھیجا اوراسے بھی کہلا بھیجا۔ چنا نچہ اس عورت نے جب بی کہلا بھیجا۔ چنا نچہ اس عورت نے جب بی موال کیا تو اس مردی اہدنے کہا کہ بھرے کیسو۔ اس کے اتھارہ طویل
گیسو تھے جوز مین پر کھٹے دہتے تھے۔ جب وہ سوگیا تو عورت نے چارکیسوؤں سے اس کے یا دُن اور چا در سے اس کے ہاتھ یا عمد دیتے۔

پر کافر آگئے اور انہوں نے اسے بکڑلیا اور اسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے وہ چارسو ہاتھ بلند تھی گر اتن بلندی اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک سنون تھا۔ کافروں نے اس کے کان اور ہونٹ کا ف دیئے اور وہ تمام و ہیں جمع تھے،۔

تب اس مرونجاہد نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اسے دن بندھنوں کو تو نے کی قوت بخش اور ان کا فروں پر بیستون مع سقف کے گرا دے اور اسے ان کے پہنگل سے خیات دے۔

چنانچ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بخشی۔ وہ ہلاتواس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔
تب اس نے ستون ہلا یا جس کی وجہ سے جیست کا فروں پر آگری اور اللہ تعالیٰ نے ان
سب کو ہلاک کر دیا اور اسے نجات بخشی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سے
بات سی تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ مائٹ کیا ہم بھی اس جیسا تو اب یا سکتے ہیں؟ آپ
نے فرمایا: مجھے اس کاعلم نہیں بھر آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
لیلۃ القدر عطاکی۔

جلا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی عیشانہ نے اپی تفسیر عزیزی میں سورة القدر کے تحت بیوجہ بھی بیان کی ہے۔

## سوال: شب فقدر میں الله عزوجل کی طرف سے کیا کیا نوازشات موتی ہیں؟

جواب: ال رات الله عزوجل زمين وآسان نبا تات وحيوانات المخقر برعالم كى مخلوق پر بعد وانتها نواز شات كوبيان كرناممكن نبيل به بعد وانتها نواز شات كوبيان كرناممكن نبيل به بعد وانتها نواز شات كوبيان كرناممكن نبيل به جيندا يك واقعات ساس كى وضاحت كرتے بيل ب

سمندركا بإنى مينها موجا تابيد

حضرت سیدتا عبیدا بن عمران والفیز فرماتے ہیں کہ ' میں ایک رات بحیرہ قلزم کے کنارے پر تھا اور اُسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا' جب میں نے وہ پانی چکھا تو وہ شہدسے بھی زیادہ مینھا معلوم ہوا' مجھے بیجد تنجب ہوا' میں نے جب حضرت سیدتا عثان غی والفیز سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا:

والمعبيد! وهليلة القدر موكى"-

مزید فرمایا و جس شخص نے بیرات الله عزوجل کی یاد میں گزاری اُس نے گویا ہزار ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اوراللہ انتخالی اُس کے تمام گناہوں کومعاف فرماوے گا''۔ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اوراللہ انتخالی اُس کے تمام گناہوں کومعاف فرماوے گا''۔

(یقد کرۃ الواعظین ص ۲۲۲)

آب وہوامعتدل ہوتی ہے

علاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روش اور بالکل صاف و شفاف ہوئی مردی بلکہ بیردات معتدل ہوئی ہوئی ہے۔ اس میں نہ ذیادہ گری ہوئی ہے نہ ذیادہ سردی بلکہ بیردات معتدل ہوئی ہے کہ دیا کہ اس میں چا عرکھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات کے گزر نے کے بعد جوشے آتی ہے

أس ميں سورج بغير شعاع كے طلوع بوتا ہے اور وہ ايبا ہوتا ہے گويا كہ چودھويں كا جاند۔ فرشتوں برنو از شات:

امام رازی علید تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:

"الله تعالی نے شب قدری فضیلت و برکت اہل زمین کیلئے رکھی جو یہاں رب تعالی ی عبادت کریں چنانچ فرشتے اس لئے زمین پرآتے ہیں تا کہ وہ بھی یہاں آ کراللہ تعالیٰ ی عبادت کریں اور شب قدرے کشراجرو تواب کے سخق ہوجا کیں۔اس کی مثال ایسے ہے جسے کوئی شخص مکہ مکر مداس نیت سے جائے کہ وہاں عبادت کا اجرو تواب نیا دہ ماتا ہے اس طرح فرشتے شب قدر میں زمین چائز تے ہیں '۔

سوال: شبوقدركاوفت كهان عدكهان تك مع؟

جواب: شب قدر كاونت غروب آفاب سے كرطلوع فجرتك موتا ہے۔

لیکن سوال بی بیدا ہوتا ہے کرمختلف مما لک میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور طاق را تیں مختلف دنوں میں آتی بین لہذا اس رات یا اس کے وقت کو س طرح مخصوص کیا جاسکتا ہے کیونکر مختلف مما لک میں وقت کا بھی اختلاف ہے۔

خضرت علامه غلام رسول سعیدی صاحب این تفسیر " نبیان القرآن " کی جلد ممبراا کے صفح نمبر ۱۹۸ میں لکھتے ہیں:

ہارے ملک میں جس تاری کوشب قدر ہوتی ہے سعودی عرب میں ان سے ایک دن یا دودن پہلے شب قدر ہوتی ہے میرا گمان سے کہ اللہ تعالی ہر ملک کے دہنے والوں کوان کے حساب سے شب قدری عبادت کا اجرعطافر مائے گا۔

والوں کوان کے حساب سے شب قدری عبادت کا اجرعطافر مائے گا۔

ابن المسیب نے کہا: جس خص نے لیلہ القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز

جماعت كے ساتھ برحى اس نے ليلة القدر بينا باحصہ باليا۔ (مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث ۲۹۳۸، دار الکتب العلمیہ بیروت) سوال: کیا شب قدرتمام دُنیا میں ایک ہی رات ہوتی ہے؟

جواب: ہرملک اورعلاقے کے لوگوں کیلئے چونکہ شرع تھم بمی ہے کہ چاند د کھے کرروزہ رکھیں اور جاند د مکھے کرافطار کریں عید کا جاندنظر آئے تو عید کریں۔

ہرملک کے طلوع وغروب کے اوقات قدرتی طور پرایک جیسے ہیں البزاہر ملک مسلے ان کا تھم علیحدہ ہے۔

اک طرح شب قدر ہر ملک اور علاقے کے لحاظ سے ہے کہ وہاں کے غروب
آفاب سے لے کرطلوع فیرتک ہے جس طرح ہر ملک اور علاقے کے حری اور افطار ہیں فرق ہے ای طرح روزوں کے آغاز اور افتقام کا فرق ہے اور آخر ہیں عید کے دن کا بھی فرق ہے لیکن ہر ایک کیلئے تھم مہی ہے کہ چاند دیکھ کرروزے رکھنا شروع کریں اور عید کا چاند کی فرق ہے لیکن ہر ایک کیلئے تھم مہی ہے کہ چاند دیکھ کرروزے رکھنا شروع کریں اور ایپ این علاقے اور ملک کے مطابق سحری وافطار کرئیں۔ چاند فظر آئے تو عید کریں اور ایپ این علاقے اور ملک کا علیمہ و علیمہ کیا ہے تو شب قدر بھی ہر ملاقے اور ملک کا علیمہ و علیمہ کیا ہے تو شب قدر بھی ہر ملک اور علاقے کے لحاظ ہے کے مطابق ہوگی۔

سوال: شب فدر کی خصوصیات بیان کرین ب

جواب ملاء کرام نے شب قدری بہت ی خصوصیات بیان قربائی ہیں۔ ان میں سے چندا یہ بیان فربائی ہیں۔ ان میں سے چندا یہ بیان فربائی ہیں۔ ان میں سے چندا یہ بیان فربائی ہیں۔ ان میں ان کاشر ف حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ان کاشر ف حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ان کار میں کار میں ان کار میں ک

پیر تکر کرم شاہ الا زہری تغییر ضیاء الفران جلد پنجم کے صفحہ برا۲۲ میں لکھتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت نیا بھی ہے کہ جود عاما تکی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔

انسان کوچاہیئے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کرئے خفلت اور کا ہلی سے کام نہ

انسان کوچاہیئے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کرنے خات راتوں کو بیدار رہے اور
انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیے جب دعا مائے تو ایسی جامع دعا مائے کہ
پھرکوئی حسرت باتی نہ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ڈی پھیانے غرض کیا: یا رسول اللہ لیلت
القدر نصیب ہوتو کیا وعا مانگوں؟ حضور شائی کی نے فرما یا یوں دعا کرو:

· اَللَّهُمْ إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَيْنِي

اے اللہ تعالی ! تو بہت درگز رفر مانے والا ہے تو درگز رکو بہت پسند کرتا ہے میرے گنا ہوں سے بھی درگز رفر مادے۔ میرے گنا ہوں سے بھی درگز رفر مادے۔

اس رات کے بارے میں حضور علیہ الصافی والسلام کا بیار شاو گرا می بھی بیش

نظرر ہے:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَإِخْتِسَابًا غُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ نَبِهِ ( بِخَارَى كَتَابِ الصيام باب فَصْل ليلة القدر )

لین جوفس لیلہ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول تو اب کیلئے قیام کرتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

اس رات کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے کہ میر رات سلامتی ہی سلامتی ہے حضرت علامہ اساعیل حقی میلید اپنی تفییر "دروح البیان" کی جلد نمبر اسے صفحہ نمبر ۱۸۰۰ میں لکھتے ہیں:

"برات سلامتی والی رات ہے لین اس میں بہت سی چیزوں سے سلامتی ہے۔ اس رات میں بہت سی چیزوں سے سلامتی ہے۔ اس رات میں باری شراور آفات سے سلامتی ہے اس طرح آندھی بجلی وغیرہ الین با تیں جن سے ڈر خوف بیدا ہوتا ہوان سے بھی سلامتی ہے بلکہ اس رات میں جو الین با تیں جن سے ڈر خوف بیدا ہوتا ہوان سے بھی سلامتی ہے بلکہ اس رات میں جو

کے مازل ہوتا ہے وہ سلامتی تفع اور خیر بر مشتمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس رات میں شیطان برائی کروانے کی طافت رکھتا ہے اور نہ ہی جادوگر کا جادواس میں چلتا ہے ہی اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔

اس شبوقدر کی خصوصیات میں سے رہی ہے کہ پیشنوں کا آراستہ کرنا بھی ای شب کو ہے۔ شب کو ہے۔

المنظمة المنظمة المعتبد العزيز محدث وبلوى عملية شب قدر كى خصوصيات ميس سے الكھتے بيل كرآسان سے اس رات فرشنے أثر تے بيل اور عليين سے روحيں نازل ہوتی بيل تاكه با كمال انسانوں كي ما تھ ملاقات كريں اور ان كے اعمال كے انوار سے روشى مارد ہا حاصل كريں اور اسے محبوب اور معبود كى عبت كا جوجذبه ان كے سينوں ميں جوش مارد ہا ہے أس كى لذت سے بہرہ ور بول۔

سوال: شب قدر کی عظمت وشان بیان کریں؟ بیعظمت وشان کیونکر بعج؟ ذرا تفصیل سے کھیں۔

جواب شبوقدرى عظمت وشان كى درج ذيل وجومات بين-

- (۱) شب قدر مین قرآن مجید کا آسان دنیا کی ظرف نازل ہوتا۔
  - (٢) شب قدر مل عبادت كرنا برارمهينول في بهتر بونا \_

اس رات میں فرشنوں اور حضرت جبرائیل کا نازل ہونا۔ (٣)

اس رات میں طلوع فجر تک ہر طرح سے سلامتی کا نزول ہونا۔ (4)

مفسرقرآن حضرت علامه غلام رسول سعيدى صاحب تفسير تنبيان القرآن جلدا

صفحه ۸۹ میں لکھتے ہیں۔

ان رات میں جو فضیات رکھی گئی ہے ہم کومعلوم نہیں کہ وہ اس رات میں عبادت کی وجہ سے فضیلت ہے یا اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے فضیلت ہے یا اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی کے نزول کی وجہ سے فضیات ہے یا اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی ابتداء کی وجہ سے قضیلت ہے یا فی نفسہ اس رات میں

فضيلت رهي تي ہے۔

اللدتعالى في عنه مقامات وعبادت كرف كي فضيلت ركلي هي أي كريم ما اللينيم نے فرمایا: مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگدایک لاکھ نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اور میری مسجد مسجد نبوی میں ایک تماز پڑھنا ووسری جگہ سوامسجد حرام کے ایک ہزار تمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ (سنن این رقم الحدیث ۲ ۱۲۰۰)

ان مقامات اور جليون كوعمادات كيلي خاص كرليا حميا اور ان مقامات مر عیادات کرنے کے تواب کو بروحا دیا گیا ای طرح بعض اوقات کو بھی عیادات کیلئے خاص کرلیا گیا اور ان اوقات میں عبادات کے اجروثواب کو بروها دیا گیا جینے رمضان ے مہینہ میں نوافل کا تواب قرائض کے برابر ہے اور فرائض کے تواب کوستر درجہ برو صادیا وسي اسى طرح ليلة القدر كي عبادت كوبزار ماه كي عبادت عدرياده كرويا كيا-اب ہم ان وجو ہات پر تقصیلی روشی ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے اس رات کو سے عظمت وشان حاصل ہوئی۔

شب وتدريس قرآن مجيد كاآسان دنيا كى طرف نازل مونا:

شارح بخاری ومسلم مفسر قرآن حضرت علامه غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن جلد ۱۲ اصفحه ۸۹۹،۸۸۹ میں

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

بے شک ہم نے اس قر آن کوشب قدر میں نازل کیا ہے کی شرح میں لکھتے ہیں:

القدر: میں ' انزلناہ' کی ضمیر منصوب قر آن مجید کی طرف را جع ہے ہر چند کہ

اس سورت میں اس سے پہلے قر آن مجید کا ذکر نہیں ہے کی ونکہ قر آن مجید کا معنی ہر پڑ ھے

والے کومعلوم ہے اور اس کا ذکر اس کے ذہن میں مرتکز ہے درج ذیل آیات میں قر آن
مجید کے نزول کا ذکر ہے۔

شَهُو رَمَطَانَ الَّذِي النَّوْلَ فِيهِ الْقُوْآنُ (البقره ۱۸۵) رمضان کامهیده و به جس می قرآن کونازل کیا گیا۔ حمق و البحث الْمُبین و إِنَّا اَنْوَلْنَهُ فِی لَیْلَةٍ مُّبِلُ کُا (الدخان اتا ۱۳) حامیم و کاب مین کوشم و ای کاب کین کوشم و اس کاب کو برکت والی دات میں نازل کیا ہے۔

اس آیت میں الیا مبارکہ ' ہے مراد القدر ' ہے۔ شعبی نے کہا اس آیت کامتی ہے۔ کہم نے قرآن مجید کونازل کرنے کی ابتداء القدر ' میں کی ہے ایک قول ہے ہے کہ حضرت جرائیل این علیہ السلام نے بودے قرآن مجید کولیلہ القدر میں لوچ محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف بیت العزہ میں نازل کیا کی حضرت جرائیل میں لوچ محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف بیت العزہ میں نازل کیا کی حضرت جرائیل علیہ السلام اس قرآن کو تھوڑ اتھوڑ اکر کے نبی کریم مال گائیڈ ایر تازل کرتے رہے اور بیدت شیس (۲۳) مال ہے۔

الماوردي نے كہا: حضرت ابن عباس واللج الله قرمایا: قرآن مجیدرمضان کے مهينه مين ليلة القدراورليلة مباركه مين الله كي طرف عد ساسان ونيا مين ممل نازل موا پھر مکرم فرشتوں نے اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے بین راتوں میں حصرت جبرائیل علیہ السلام برنازل كيا كيرحضرت جرائيل عليه السلام نے تھوڑ اتھوڑ اکر كے بيں سال ميں ہارے نبي مالينيم إلى يا اور حصرت جبريل مختلف مهينون اورمختلف ايام مين حسب ضرورت نبي مَا لَيْنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ والعيون جلدا بمن الله وارالكتب العلميه ، بيروت) علامدابن العربي نے كيا: ميقول باطل مے حضرت جبرائيل عليه السلام اور الله تعالی کے درمیان کسی فرشتے کا واسطہ بیں ہے اور نہ حضرت جبریل اور سیدنا محد ما النیکن کے ورميان كوكى واسطهب. (احكام القرآن جلدام ص ١٣٨٨ دارالكتب العلميه بيروت ١٠٠١ه سيح بات بيه به كرقرآن مجيدلوح مخفوظ مداسي دنيا كاطرف ممل نازل موا پھرامراور نبی اور حلال اور حرام اور مواعظ اور تقبص اور لوگوں کے سوالات کے جوابات میں حسب ضرورت سیدنا محد ملائلیج برشیس (۲۳) سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائيل عليهالسلام كےواسطے سے نازل ہوتار ہا۔

امام ابو بکرعبداللدین محمد بن الی شیبه منوفی ۱۳۵۵ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس ماللہ کا ان کرتے ہیں کہ بورا قرآن ساتویں آسان سے

آسانِ دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا کھراللدنعالی جس چیز کونازل فرمانا جا ہتا 'نازل فرما دیتا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۲ ، ص ۱۲۳۷ ، رقم الحدیث ۸ کا ۱۳۰۰ ، وارالکتب العلمیہ '

بروت ۱۳۱۱ه)

ابوقلاب بیان کرتے ہیں کہ آسائی کتابیں چوبیس رمضان کونازل ہوئی ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبرقم الحدیث ۱۸۰۳)

ابوالعالیہ ابوالحلد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی رمضان السبارک کی شب میں نازل ہوئے اور زبور چھرمضان کو نازل ہوئی اور آئیل المفاره رمضان کو نازل ہوئی اور قر آن چوہیں رمضان کو نازل ہوا۔

(مصنف اين اني شييرتم الحديث ١٨١٠)

ابوقلاب بیان کرتے ہیں کہ تورات اس دن نازل ہوئی جب رمضان میں چھدن رہے تھے اور قرآن چوبیس رمضان میں جھدن رہے ہے۔ اس مصنف این ابی شیبر قم الحدیث اس مصنف این ابی شیبر قم الحدیث است معلم مصنف این ابی شیبر حسنات جلد ہفتم صفحہ ۲۹۳ میں کہ دور میں مصنف ایک میں کہ دور میں مصنف کہ ۲۹۳ میں کہ دور میں است میں کہ دور میں کہ دور میں است میں کہ دور میں کہ کہ دور میں کہ دور کہ دور میں کہ دور کہ د

لكھتے ہیں:

إِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

الله النَّا الْزُلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ الرار المنظمة المنازال المنظمة المنازلة المنظمة المنازلة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المن

جہدورعاماء مفسرین کے زدیک آڈو آناہ کی خمیر قرآن تھیم کی طرف راجع ہے اور ضمیر غائب قرآن کی طرف راجع ہے اور ضمیر غائب قرآن کی عظمت شان کے اظہار کیلئے اور زول کی نسبت نازل کرنے والے لیعنی حق سبحان و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔

اگرچہ بہاں قرآن جید کا صراحۃ و کرنہیں لیکن انزلناہ کی شمیر مفعول کا مرجع بالا تفاق قرآن مجید ہی سے فرمایا قرآن کسی قرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں نہاں میں بالا تفاق قرآن مجید ہی ہے۔ فرمایا قرآن کسی فرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں نہ ہمارا کلام سے کسی ایک فردیا مجمع علمی کی تصنیف ہے۔ اس کو اُتاریخ والے ہم ہیں یہ ہمارا کلام

ہے۔ اس میں کسی غیر کے اختر اع کا کوئی وجود تیم اور ہم نے اس کواس رات میں اُتارا ہو تقدر ساز ہے جوقد رومنزلت کے اعتبار ہے ہے شارات ہیں اُتاراجو تقدیر ساز ہے جوقد رومنزلت سے صرف اہل مکہ اور ساکنان حجاز کے مقدر کا ستارہ ہی طلوع نہیں ہوا بلکہ ساری انسان میں بخت ِ خفتہ بیدار ہو گیا۔ اس رات میں ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں بی نوع انسان کوا پی پہچان اور اپنے خالق کا عرفان عطافر مایا۔

امام زبری فرماتے ہیں: سمیت بھا للعظمة والشرف ..... لان العمل فیه یکون ذا قدر عدل الله (مظہری) علامة طبی فی اس رات کولیلة القدر کہنے کی وجہ بیان کی ہے۔ قبیل سمیت بغاللت لانه انول فیا کتا باً ذا قدر علی دسول ذی بیان کی ہے۔ قبیل سمیت بغاللت لانه انول فیا کتا باً ذا قدر علی دسول ذی قدر علی اُمة ذات قدر لیخی اسٹ شراس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں ایک بوی قدر ومنزلت والی کتاب بوی قدر ومنزلت والے رسول پراور بوی قدر ومنزلت والی اُمت کیلئے نازل فرمائی۔ اس کی شانِ نرول سے بیان کی گئی کہ حضور منائی اُئی اُمت کی عمروں کو فقر عمر میں اسے اعمال صالحہ نہ کرسکیں اپنی امت کی عمروں کو فقر عمر میں اسے اعمال صالحہ نہ کرسکیس کے جین مناف الله لیلة القدر حید میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی مول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف شہد ہے۔ (مظہری) تو اللہ تعالی نے اپنی دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں الف سے میں اللہ کولیات القدر عطافر مائی جو میں کا دول کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں کریم کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں کیا کولیلۃ القدر عطافر مائی کیا کولیلۃ القدر عطافر مائی جو میں کیا کولیلۃ القدر عطافر مائی کولیلۃ القدر عطافر مائی کولیلۃ القدر عطافر مائی کولیل کیا کولیلۃ اللہ کولیلۃ القدر عطافر مائی کولیلۃ القدر علیل کولیلۃ القدر عطافر مائی کولیلۃ اللہ کولیل کیا کولیلۃ اللہ کولیلۃ اللہ کولیل کیا کولیلۃ کولیل ک

#### شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے:

مفسر قرآن مطرت مولانا ابوالحنات وتفسير الحنات كى جلد مفتم كے صفحہ بر ١٩٥٨ میں تعدد قین الف منتہ ولانا الوام بینوں سے بہتر کے تحت لکھتے ہیں :

اى باعتبار العبادة عند الاكثرين على معنى ال العبادة فيها خير من العبادة في الف شهر ولا يعلم مقدار خيريتها منها الأهو سبحانه و تعالى

یعنی عبادت کے اعتبار سے جیسا کہ اکثر علماء کا قول ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت دوسرے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور اس کی بہتری کی مقدار کا اس سے اندازہ یا علم نہیں ہوسکتا گر ایسا اللہ ہی کومعلوم ہے کہ وہ عبادات کس مرتبہ وفضیلت کی ہیں اور ان کی عظمت خیر کا کیا درجہ ہے۔
عبادات کس مرتبہ وفضیلت کی ہیں اور ان کی عظمت خیر کا کیا درجہ ہے۔
تفسیر قرطبی جلد ۲۰ یارہ ۳۰ کے صفح نمبر ۱۲۲ میں ہے:

حضرت کعب الاحبار ہلی فیز فرماتے ہیں کہ بنی امرائیل میں ایک نیک سیرت
بادشاہ تھا۔اللّذعز وجل نے اُس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں
سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملاتو اس نے عرض کی: "اے میرے
سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملاتو اس نے عرض کی: "اے میرے
سے دوجل امیری تمنا ہے کہ میں اسپنے مال اولا داور جان کے ساتھ جہاد کروں"۔

الله عزدجل نے اسے ایک ہزار لڑے عطافرمائے۔ وہ اپنے ایک ایک شہراد سے عطافرمائے۔ وہ اپنے ایک ایک شہراد سے کواپنے مال کے ساتھ لشکر کیلئے تیار کیا کرتا اور پھراسے اللہ عزوجل کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ ایک ماہ جہاد کرتا اور شہید ہوجا تا۔

پھردوسرے شفرادے کونشکر میں تیار کرتا تو اس طرح ہر ماہ ایک شفرادہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ مادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کوروزہ رکھا کرتا۔ ایک ہزار مہینوں میں اس کے ہزارشنرادے شہید ہوگئے۔

پھراس نے خود آ کے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہاس بادشاہ کا مرتبہ کو کی شخص نہیں پاسکا تو اللہ عزوجل نے بیا بیت مبارکہ نازل قرمانی کہ کیسکہ اللہ قسد رخید میں اللہ بیت مبارکہ نازل قرمانی کہ کیسکہ اللہ قسد رخید میں اللہ بیت میں جہاد کر میں جہاد کر میں جہاد کر کے قیام دن کے روز دن اور مال جان اور اولاد کے مراتھ راہ خداع وجل میں جہاد کر کے گزاد ہے۔

شب وقدر میں حضرت جبرائیل اور فرشتوں کا نزول:

مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی عالمی شہرت یا فتہ تفسیر بنیان القرآن جلد ۱۱ کے صفحہ بر ۹۹ ۲ ۸ ۹۹ ۸ میں فرشتوں کے نزول اوراس نزول کی حکمتوں پر تفصیلی گفتگوفر مائی ہے میں وہ تمام یہال نقل کررہا ہوں:

فرشتوں کے نزول کی تفصیل:

امام عبدالرحمٰن بن محر بن اور لیس ابن الی حاتم رازی متوفی ۱۳۲۷ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

کوب بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہی ساتوی آسان کے اس کنارے پر ہے
جوجنت کے قریب ہے۔ پس اس کے بیچے دنیا ہے اور اس کے اوپر جنت ہے اور جنت
کری کے بیچے ہے اس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں چا سااور
سدرہ کی ہرشاخ پر فرشتے اللہ تعالی کی عبادت کررہے ہیں اور جرائیل علیہ السلام کا مقام
اس کے وسط میں ہے اللہ تعالی ہر لیلۃ قلدر میں حضرت جرائیل کوندا کرتا ہے کہ وہ
سدرۃ المنتہی کے فرشتوں کے ساتھ ذہین پر نازل ہوں اور ان میں سے ہر فرشتے کو
موشین کیلئے شفقت اور رحمت وی جاتی ہے پھر وہ غروب آفیاب کے وقت حضرت
جریل کے ساتھ ذہین پر نازل ہوئی ہے پھر وہ غروب آفیاب کے وقت حضرت
جریل کے ساتھ ذہین پر نازل ہوئے ہیں پھر ذہین کے ہر حصہ ہیں فرشتے ہو ہواور قیام
ہیں موشین اور مومنات کے لئے دعا کرتے ہیں سواان مقامات کے جہاں یہود یوں
اور عیسائیوں کا معبد ہویا آتش کدہ ہویا بت خانہ ہویا پھراکنڈی ہویا جس گھر ہیں کوئی
فرشر نے والا ہویا جس گھر ہیں گھنٹی ہویا بہت الخلاء ہوان جگہوں کے علاوہ ہر جگہ فرشتے
تمام رات مومنوں کیلئے دعا کرتے رہتے ہیں اور جھرت جریل ہرمومن سے معافی

# ليلة القدر مين فرشتون كازمين يرنازل مونا:

امام فخرالدین محد بن عمردازی متوفی ۲۰۱ صفر ماتے ہیں:

الله تعالى نے فرمایا ہے: اس دات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس آیت کے طاہر کا نقاضا یہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں بعض مفسرین نے کہاوہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ نازل ہوتے ہیں کیونکہ نازل ہوتے ہیں کیونکہ بہت احادیث ہیں یہ وارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں کہت احادیث میں یہ وارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے میں تو اس عظیم الشان دات میں تو فرشتے بطریق اولی زمین پر نازل ہوئے ہیں تو اس عظیم الشان دات میں قرشتے بطریق اولی زمین پر نازل ہوئے ہیں اختلاف ہے کہ فرشتے کس لئے فرشتے بطریق اوراس میں حسب ذمیل اقوال ہیں:

(۱) بعض نے کہا: فرشتے اس لئے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عبادت اوراطاعت میں اس کی کوشش کود بیکھیں۔

(٢) فرشتول في كما تفا:

ومَا نَتَنَوْلُ إِلاَ بِاللَّهِ وَبِلْكُ الْمِرِيمِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ بِاللَّهِ وَبِلْكُ الْمِرِيمِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلَّا اللَّهُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْمُلَّ اللَّهِ مِلْ اللّلْمِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْمُلَّ الللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِلَّ الللّهِ مِلْمُلَّا مِلْمُلَّ اللّهِ الللّهِ مِلْمُلَّا مِلْمُلَّا مِلْ اللل

اس معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالی ان کوز مین پرنازل ہونے کا تھم دیتا ہے۔
(۳) اللہ تعالی نے وعدہ قرمایا ہے کہ آخرت میں اہل جنت کے پاس قرشتے نازل

ید خلون عکی می مین کی باب کی سلم عکی کم را ارعد ۲۳،۲۳)

فرشتان کے پاس ہردروازے سے آئیں گے اور کہیں گئے ہرسلام ہو۔
اللہ تعالی نے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دے کر سے ظاہر فرمایا
کہ خرت کی عزت افزائی تو الگ رہی اگرتم دنیا میں بھی میری عبادت میں مشغول رہو
گے تو یہاں بھی اس رات کے فرشتے تہاری زیارت کیلئے آئیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت علی دالتی نے فرمایا: فرشتے اس رات کواس لئے نازل ہوئے ہیں کہ ہم پرسلام
پردھیں اور ہماری شفاعت کریں سوجس کوان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش دیے
جا کیں گے۔ (تفسیر کہیرجلد اا ہم فی ۲۳۳۲ ، داراحیاء التراث العربی ہیروت هاس ایو)

# روح كيمصداق مين اقوالي مفسرين:

اس آیت میں اللہ نتائی نے قرمایا ہے: اللہ نتائی کے حکم سے فرشتے اور روح تازل ہوتے ہیں روح کے متعلق حسب ذیل اقوال امام رازی نے ذکر کئے ہیں۔ (۱) روح بہت بردافرشتہ ہے وہ اتنا بردا ہے کہ تمام آسان اور زمینیں اس کے سامنے

(۱) روح بهت بزافرشته ہے وہ اتنابزاہے کہ تمام آسان اور زعیمیں اس کے سا۔ ایک لقمہ کی طرح ہیں۔

(۲) روح سے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کوعام فرشتے صرف لیلة القدر کوہی و کھے سکتے ہیں۔

(۳) وہ اللہ کی آیک خاص مخلوق ہے جو نہ فرشتوں کی جنس سے ہے نہ انسانوں کی جنس سے ہے نہ انسانوں کی جنس سے ہے نہ انسانوں کی جنس سے ہے ہوسکتا ہے وہ اہل جنت کے خادم ہوں۔

(۳) اس سے مراد خاص رحمت ہے کیونکہ رحمت کو بھی روح قرمایا ہے۔قرآن مجید میں ہے:

لَا تَايِئُسُوا مِنْ رُوحِ الله (يوسف ١٨) الله كارحت عايوس مرجو

(۵) ای سے مراد بہت پرزگ اور مکرم فرشتہ ہے۔

(۲) ابوق نے کہا: اس سے مراد کراماً کا تبین بین جومومن کے نیک کام لکھتے ہیں اور کر کے میک کام لکھتے ہیں اور کر کے میک کام لکھتے ہیں اور کر کے کاموں کے ترک کرنے کو لکھتے ہیں۔

(2) زیادہ سے کرروح سے مراد حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ ذکر کیا ہے۔

(تفسيركبيرجلدا اصفحه ٢٣٢ ، دارا حياء التراث العربي بيروت هاساري)

علامه سيدمحود آلوى حنى متوفى + كالصافح بين:

القطب الربانی الشیخ عبدالقادر الجیلانی و نفیة الطالیون میں فرماتے ہیں :
حضرت این عباس والفجائ نے کہا: اللہ تعالی لیلة القدر میں حضرت جرائیل کو تم دیتا ہے کہ
وہ سدرة المنتهٰی سے ستر ہزار فرشتے لے کر زمین پرجائیں ان کے ساتھ نور کے جہنڈ ب
ہوتے ہیں جب وہ زمین پرائر تے ہیں تو جرائیل علیہ السلام اور باتی فرشتے چارجگہوں
پراپنے جمنڈ کے گاڑ دیتے ہیں کعبہ پڑ سرکار دوعالم مالی کے دوضہ پڑ بیت المقدل کی
مجد اور طور سیناء کی مجد پڑ بھر جرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین پر بھیل جاؤ ، پھر
فرشتے تمام زمین پر بھیل جاتے ہیں اور جس مکان یا جے یا پھر پر یا کئی ستی میں غرض
فرشتے تمام زمین پر بھیل جاتے ہیں اور جس مکان یا جے یا پھر پر یا کئی ستی میں غرض
جہاں بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو وہاں فرشتے بینی جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھر میں
کرتے ہیں جہاں بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو وہاں فرشتے بینی جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھر میں
کرتے ہیں جاتے۔ وہاں بڑی کرفرشتے تعبی و تقد کی کھر پڑھتے ہیں اور دسول اللہ
کہیں جاتے۔ وہاں بینی کرفرشتے تعبی و تقد کی کرنے ہیں کا کمہ پڑھتے ہیں اور دسول اللہ
کہیں جاتے۔ وہاں بینی کرفرشتے تعبی و تقد کی کرنے ہیں کا کمہ پڑھتے ہیں اور دسول اللہ

ِ مَنْ اللَّهُ مِنْ كَلِيمَ استغفار كرتے بين اور جب فجر ہوتی ہے تو آسانوں پر چلے جاتے میں اور جب بہلے آسان کے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں جم كہاں ہے آئے ہو؟ فرشتے كہتے ہیں كہم دنیا میں تھے كيونكه آج محم ملاليَّا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لیلة القدر تھی۔ آسان دنیا کے فرشتے کہتے ہیں: اللہ تعالی نے آج محملاً لیکی ماجات كے سلسلے ميں كيا كيا؟ فرشتے كہتے ہيں: الله تعالى نے ان ميں سے نيك لوگوں كو بخش ديا اور بدكارول كى شفاعت قبول كرلى چرآسان دنيا كے فرشنے تشبیح وتقدیس كرتے ہیں اور اللدتعالی نے جوامت محدیدی مغفرت فرمائی ہے اس کاشکر بیادا کرتے ہیں۔اس کے بعدوہ فرشتے دوسرے آسان پرجاتے ہیں اور وہاں اس طرح گفتگو ہوتی ہے علی ہذا القياس سدرة المنتهلي جنت المأوى جنت تعيم جنت عدن اور جنت الفرووس سے موتے ہوئے وہ فرشتے عرشِ البی پر پہنچیں کے وہاں عرشِ البی آب کی اُمت کی مغفرت پرشکر میر اداكر ب كااور كم كا: ا ماللدا مجمة خريجي م كدكذ شندرات توني عمد الليام ك أمت کے صالحین کو بخش دیا اور گنهگاروں کے ق میں نیکو کاروں کی شفاعت قبول کر لی اللہ تعالی فرمائے گا: اے عرش اتم نے سے کہا محمد کا اللہ است کیلئے میرے یاس بردی عزت اور كرامت باورالي فعتني بين جن كوس أنكه في ويكما تدسي كان في سنا تدس كول مين ان نعمتون كالبهى خيال آيا\_ (روح المعانى جز مسم صفحه ١٠٥٥، ١٩٨٩ ، وارالفكر بيروت) فرشتون كوزمين برنازل كرفي كالمتين

فرشتوں کے زمین برنزول کے بارے میں مفسرین نے بہمی لکھا ہے کہوہ اللہ تعالی رہیں کے بہمی لکھا ہے کہوہ اللہ تعالی رمین برانیانوں کی عبادات کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں۔امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس سورت میں فرما تاہے: تَنَوَّلُ الْمُعَلَّمَةُ وَالوَّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فَرِشْتَ اور

جبریل این الله تعالی کی اجازت سے زمین پرنازل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشمول حضرت جبرائیل تمام فرشتے الله تعالی سے زمین پرآنے کی پہلے اجازت طلب کرتے ہیں بھراس کے بعد زمین پرائرتے ہیں اور یہ جیز انتہائی محبت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ پہلے وہ ہماری طرف داغب اور مائل شے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے ہے کیونکہ پہلے وہ ہماری طرف داغب اور مائل شے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے ہے کیون اجازت کے منتظر تھے اور جب اللہ تعالی سے اجازت مل گئ تو قطار در قطار صف باند ھے زمین پرائر آئے۔

اگریدکہاجائے کہ ہمارے اس قدرگناہوں کے باوجودفر شتے ہم سے ملاقات
کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پہانہیں
چاتا کیونکہ جب وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادات کو تفصیل کے
ساتھ پڑھتے ہیں اور جب گناہوں پر وہ نچے ہیں تو لوح محفوظ پر پر وہ ڈال دیا جا تا ہاور
اس وقت فرشتوں کی زبان سے باختیار یہ کلمات نکلتے ہیں: سجان ہے وہ ڈات جس
نے نیکیوں کو طام کیا اور گناہوں کو چھیالیا۔

(تفییر بیرجلداا بسفی ۲۳۴،۲۳۵ واراحیاء الراش العربی بیروت)

اگرید کہاجائے کہ فرشتے خود عبادات سے مالا مال بین تشیح "تقریس اور جلیل کے تو نگر بین قیام رکوع اور بچود کون ی عبادت ہے جوان کی جھولی بین نہیں ہے پھر انسانوں کی وہ کون ی عبادت ہے جے و کان کی جھولی بین نہیں ہے پھر انسانوں کی وہ کون ی عبادت ہے جے و کھنے کے شوق بین وہ انسانوں سے ملاقات کی منا کرتے بیں اور اللہ تعالی سے زمین پر اُتر نے کی اجازت طلب کرتے بیں ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص خود بھو کا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا وے بیروہ ناور عبادت ہے جو فرشتوں بین نہیں ہوتی "گنا ہوں پر تو بداور عمامت کے آنسو بہانا اور گڑ عبادت کے بچھلے کر انا اللہ تعالی سے معافی جا بہنا اور گر انٹر تقالی کی یاد کیلئے رات کے بچھلے گڑانا اللہ تعالی سے معافی جا بہنا اور گر انٹر تقالی کی یاد کیلئے رات کے بچھلے گڑانا اللہ تعالی سے معافی جا بہنا اور گر انٹر تقالی کی یاد کیلئے رات کے بچھلے

پہرا مضااور خوف خدا ہے بیکیاں لے لے کررونا ہوہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے بال کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اکتبیکاروں کی سسکیوں اور بیکیوں کی آواز اللہ تعالی کوئی تصور نہیں کی آواز وں سے زیادہ پند ہے اس لئے فرشتے یا دِخدا میں آنسو بہانے والی آنھوں کے ویکھنے اور خوف خدا سے نگلنے والی آبوں کے سننے کیلئے زمین پرائر تے ہیں۔

امام رازی کھے ہیں کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آکر سلام عرض کریں گے 'الم ملائکۃ بعد حلون علیہ من کل باب سلام علیکم ''فرشتے (جنت کے) ہردوازے سان کے علیہ من کل باب سلام علیکم ''فرشتے (جنت کے) ہردوازے سان کے پاس آئیں گے اور آکر سلام کریں گے اور لیات القدر میں بین ظاہر فرمایا کہ اگرتم میری عبادت میں مشغول ہوجاؤ تو آخرت تو الگ ربی دنیا میں بھی فرشتے تہاری زیارت کو آکسیں کے امام رازی نے دوسری وجہ بیکسی ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علاء وصالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خضوع و خشوع سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس رات فرشتوں کو جیجنا ہے کہ اے اللہ تعالی اس رات فرشتوں کو جیجنا ہے کہ اے اللہ تو ای اس نو ایم عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس رات فرشتوں کو جیجنا ہے کہ اے اللہ تو ای عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس دات فرشتوں کو جیجنا ہے کہ اے اللہ تو ای عبادت کرتے ہو آو اب ملائکہ کی مجلس میں خضوع و خشوع سے عبادت کرو۔ (تفسیر کمیر جلد ۲۳۵ ہورا دیا ء التر اث العربی میں جو ت

ایک وجہ یہ میں ہوسکتی ہے کہانسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھا کہ اُسے بیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جوز مین میں فسق و فجو راور خون ریزی کرے گا؟ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی اُمیدوں سے بڑھ کر اجر و تواب کا وعدہ کیا' اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوبدسائی فرشتوں کی آ مہاوران کی زیارت اور سملام کرنے کی بشارت دی

تا کداس کے بندے بیدات جاگ کرگزادین تھکاوٹ اور نیند کے باوجودا پنے آپ کو بستر وں اور آ رام سے دُورر کھیں تا کہ جب فرضے آسان سے اُتریں توان سے کہاجا سکے یہی وہ ابن آ دم ہے جس کی خونر پر یوں کی تم نے جبر دی تھی یہی وہ شرر خاکی ہے جس کے فت و بخو رکا تم نے ذکر کیا تھا اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیندر کھی ہے کسی بیاب پنے طبعی اور خلقی نقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کیلئے بیرات مجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے ہم نے فتی و بخو راور خون ریزی دیکھی تھی ہماری خاطر راقوں کو جاگ کر میں گزار رہا ہے ہم نے فتی و بخو راور خون ریزی دیکھی تھی ہماری خاطر راقوں کو جاگ کر سجدہ کرنے والی جبینیں نہیں دیکھی تھیں ہماری یا دیے سبب آ کھوں میں چلنے والے آ نسو سجدہ کرنے والی جبینیں نہیں دیکھی تھیں ہماری یا دیے سبب آ کھوں میں چلنے والے آ نسو نہیں دیکھے تھے ویکھو اللہ تعالی ہوئے مان سے تمہاری عبادت دکھانے کے لئے آسان نہ قرشے آتا رتا ہے کہیں تم بیرات گنا ہوں میں گزار کراس کا مان نہ تو ڈورینا۔

فرشتول كاسلام:

مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کوجس وقت روح الا مین آ کر سلام کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس پرخوف خدا کی ایک فاص کیفیت طاری ہوتی ہے یاد خدا ہے آ تھوں میں آ نسوآ جاتے ہیں اور خشیت الجی سے بدن کا رونگا رونگا کھڑا ہوجاتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: فرشتوں کا سلام کرتا سلامتی کا ضامن ہے۔ سمات فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسلام کیا تھا تو الن پر نمرود کی جلائی ہوئی آ گسلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ بشب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ بشب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ بشب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ بشب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو کیوکر نہ بیامید کی جانم کی آگ

پیرکرم شاه الاز ہری تفسیر ضیاء القرآن جلد بیم صفی ۱۲۰ بیل تنظی المملی گئة وَالرَّوْحُ فِیلُهَا (اُرْتِ تِی مُرِشْتِ اور روح (القدین) اس بین) کے تحت لکھتے ہیں:

حضرت انس سے مروی ہے کہ نی کریم کا ایک ارشاد فرمایا: اذا کمان لیلة
القدر ینزل جبویل فی کم کمی کمی کمی کا ایک یصلون علی کل عبد قائم او
قاعد یذکر الله عزوجل یعنی لیلة القدر کو جرائی فرشتوں کے ایک جم غفیر کے
ساتھ زمین پرائر تا ہے اور ملا تکہ کا بی گروہ برائس بندے کیلئے دعائے منظرت اور التجائے
رحت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے اللہ عزوجل کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔
ایک روایت میں بیٹی ہے کہ ان سے مصافی بھی کرتے ہیں۔
کتا خوش نصیب اور بلندا قبال ہے وہ بندہ جواس رات کو ایٹے پروردگار کی یاد

میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کیلئے آسان سے اُٹر کراس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت و پخشش کیلئے دعا کیں مانگتے ہیں۔

حضرت مولانا ابوالحینات سید محداحد قادری این وتفسیر الحسنات ولد مقم کے صفح نمبر مولانا ابوالحینات میں الحصنات ولائلہ میں الحصنات ولی الحصنات

تَنَزَّلُ الْمَلَنِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ عَمِنْ كُلِّ الْمُو O

ال مِن فَرشَة اور جريل اُرْتَ عِيلَ الْهِربِ كَمَّم سے بركام كيك تَنَزَّلُ الْمَلَنِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا ال مِن فَرشَة اور جريل اُرْتَ عِيل بيد بَمَلَ لِيلَةُ القدر كي دوسرى فضيلت كابيان ہے يا پھر خَيْت وَقِيلَ الله مِن اُلْفِ سِي جمل ليلة القدر كي دوسرى فضيلت كابيان ہے يا پھر خَيْت وَقِيلَ الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن كَامِلُور عَام الله كي عظمت وَثَرف كي الله وَ مُن الله مِن كَام الله مِن كَام الله مِن الله عَلَى الله وَ مَن الله عَلَى الله وَ مَن الله وَ اللهُ وَ وَ اللهُ الله وَ اللهُ مَن الله وَ اللهُ الله وَ اللهُ الله وَ اللهُ الله وَ اللهُ اللهُ الله وَ اللهُ ال

اوصاف کا ایبا ذکر ہے جو عقل کو جیران کرنے والا ہے (سیح تفصیل مورت النبا میں گزر چکی) کعب اور مقاتل الخانجا کا قول ہے کہ اکسی وٹے فرشتوں کا ایک گروہ ہے جنہیں فرشتے بھی اس رات کے سوانہیں دیکھتے وہ ان زاہدوں جینے ہیں جنہیں بجزیوم العبداور يوم الجمعه كيس ويكهاجا تا-ايك قول بكه اكسستووح سهم ادفر شبتول يرنكهبان فرشنول كاكروه بيج جيسيهم برنكيبان فرشة بين ايك قول بيك الله عزوجل كي مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جو کھاتے مینتے ہیں مگر نہ ہی فرشتے ہیں اور نہ ہی انسانوں میں سے ہیں اور اللہ پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جانے اور تیرے پروردگار کے لشکروں کواس کے سوا کوئی جیس جانتا اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شایدوہ اہل جنت کے خدام ہیں۔ایک قول ہے کہمراد (اکسروٹے سے) حضرت عیلی علیدالسلام بیں جواس اُمت کے مطالعہ و مشاہدہ کیلئے اُڑتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نی اکرم مان فیا کے کی زیارت کریں۔ایک قول ہے کہ مرادابل ایمان کی ارواح ہیں جواسے اہل خانہ کی زیارت کیلئے آتر تے ہیں۔ایک قول ہے مرادر حمت ہے جواس رات زمین پر اُنزنی ہے۔ ایک قول ہے روح کے علاوہ فرشية جوزين كى طرف أنزت بي تاكمونين كوسلام كبيل حصرت الس والليؤاس مروی ہے کہرسول الله مالالی میں نے فرمایا شب قدر میں جرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اُڑتے ہیں تو جو محض کھرایا بیٹا ہوا ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے اس کے لئے وعائے زحمت قرماتے بیل اور ایک روایت میں ہےا۔ سے سلام کرتے بین اور اس کیلے مخشش كى دعافر مائة بين ...

بِاذُن رَبِّهِم السلام كَ أَمْرَة مَن الله المرة عدوجل لين المرة عدوجل لين المرة عدوجل لين المرة عدوجل لين المرام عدوجل لين المرام عدوجل لين جريل اور فرشة بحكم بردرد كار أمْرَة عني ريدان كَ أَمْرَة عَدَارِكُم مِن المرام عن المرام عن المرام المرام

بطور تعظیم کے اظہار کیلئے ہے۔ ایک قول ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جریل اور فرشتے
اہل زمین میں موشین کے ساتھ کمال رغبت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے پاس جانے کے
مشاق ہیں اور اس کی اجازت ما نگتے ہیں تو اللہ کریم انہیں اجازت عطا فرما تا ہے۔ ایک
قول ہے کہ جس طرح عجاج کرام زیارت مکتہ المکر مدکے لئے جاتے ہیں تا کہ تو اب و
طاعات کی کھ ت کا حصول اور شعائر اللہ کی زیارت کیفین وادراک کو برکت و تسکین ملے
و نہی فر شختے لیلہ القدر میں زمین میں اُتر نے ہیں کہ اللہ عزوجل نے موشین کیلئے زمین
میں اپنی طاعات وعبادات میں مشغول ہونے کی فضیلت اس مقدس رات میں رکھی ہے
اور آسانوں میں رات ہوتی ہی نہیں تو فرشتوں کا فزول اہل ایمان کے معوبات کی ذیاد تی
و برکت کیلئے ہے اور فرشتوں کا فزول اہل ایمان کے معوبات کی ذیاد تی
و برکت کیلئے ہے اور فرشتوں کا فزول اس خیر و برکت کے ادراک و مشاہدہ کیلئے ہے۔
و برکت کیلئے ہے اور فرشتوں کا فزول اس خیر و برکت کے ادراک و مشاہدہ کیلئے ہے۔

ای من اجل کل امر تعلق به التقدیر فی تلك السنة لينی جوت سمانه و تعالى نے اس سال کیلئے ہراس کام کی غرض سے مقدر فرمایا۔

طلوع فجرتك سلامتي بى سلامتى:

مفسر قرآن مفرت مولانا ابوالحسنات وتفسير الحسنات كى جلد مفتم كے صفحہ اللہ اللہ مفتم محصفہ ملائقہ بیں اللہ ملکم منظلم الفہ وی مقلم الفہ وی مقلم منابع مقلم منابع الفہ وہ ملائمتی ہے۔

سلم فف مصدر معنی سلامتی ہے گئی وہ امرسلامتی ہے اور ہرخوف و پریشائی اور آفتوں اور بلاوں سے مراد تو اس ہے۔ ایک تول ہے کہ امر سے مراد تو اب و برکت ہے۔ ایک اور قول ہے کہ امر سے مراد تو اب و برکت ہے۔ ایک اور قول ہے کہ امر سے مراد سکین وظما نیت قلبی ہے۔ هم تحقی مَطْلَع الْفَحْدِ فَ مَنْ حَیْنَ تک۔

هی متبدا ہے اور حقی مقطع الْفَحْوِ خبر ہے اور سلام خبر مقدم ہے اور سلام کی تقدیم مفید حصر ہے قدمتی ہیں جو سے ای العسلید کل اللیلة کہ لیلۃ القدر کھل سلامتی اور بالکلیہ خبر ہی خبر ہے اور اس رات بیل خرابی اور شکر کوکوئی دخل نہیں لیمنی بیرات شروخرا بی سے محفوظ ہے ۔ جاہد می اللیہ کا قول ہے کہ اس شب بیل شیطان کا کوئی حیلہ حربہ شربیا نہیں کرسکتا اور بیرات طلوع فجر تک سلامتی سے معمور ہے ۔ ضحاک می اللہ کا قول ہے چونکہ لیلۃ القدر سلامتی ہے لہذا کوئی شرمقدرہی نہیں ہوتا۔ سفیان توری می اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان توری می اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان توری می اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان توری می اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان توری می اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان توری می اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان توری اللہ کا قول ہے نہیں ہوتا۔ سفیان میں خوب جاہدہ فرماتے اور ترقیل ما سکے تو بہت ہی بہتر ہے اور نہیں اکرم کی اللہ کی اس موتا۔ اور تو تیل میں خوب جاہدہ فرماتے اور ترقیل ما سکے تو بہت ہی بہتر ہے اور آبات و رحمت پر معفرت ما نکتے۔ اُم الموثین عاکشہ صدیقہ ما سکے قور اُت فرماتے اور آبات و رحمت پر معفرت ما نکتے۔ اُم الموثین عاکشہ صدیقہ ما نظر کا سے مولی ہے کہ میں نے آپ می اللہ کا تھا کے ساتھ قر اُت فرماتے اور آبات و رحمت پر معفرت ما نکتے۔ اُم الموثین عاکشہ صدیقہ میں خوب جاہدہ مردی ہے کہ میں نے آپ می اللہ کی اُن کی اس کھور اُت فرماتے اور آبات و رحمت پر معفرت ما نکتے۔ اُم الموثین عاکشہ صدیقہ میں خوب جاہدہ مردی ہے کہ میں نے آپ می اللہ کی سے مولی کے کہ میں نے آپ میں کے میں نے آپ میں کہ میں نے آپ میں کو میں کو کی ہیں نے آپ میں کو تا میں کو میں کی کھور کی کے کہ میں نے آپ میں کو کھور کی کھور کے کھور کے کہ کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے

وان اقف ليلة القدر قما أتول قال قولى اللهم انك عفو تحب العفو

فاعف عنى و يجتهد فيها بانواع العبادات من صلوة و غيرها-

اگرین لیلة القدر بالوں تو میں کیا کہوں؟ ارشاد ہوائم کہو: اے بروردگار! تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو مجوب رکھتا ہے ہیں مجھ سے درگر رُفر ما اور اس معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو مجوب رکھتا ہے ہیں مجھ سے درگر رُفر ما اور اس میں (ذکر دغیرہ) خوب کوشش کرو۔

من علامه محرحسین ساجد الباشی ایم اے این کتاب "نور بحری را تین" (مطبوعه مکتبه سعید بیرجامعه قادر بدرضوبیه مصطفی آباد سرگودهارود فیصل آباد) کے صفح نمبر ۵۵ میں "علامات شب قدر" کے تحت لکھتے ہیں:

#### علامات شب فندر:

علامہ بدرالدین عینی ابن جرعسقلانی فخر الدین رازی سیدمحمود آلوی قاضی ثناءاللہ پانی پی اور متعدد برزرگان دین نے شب قدر کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حفرت افی بن کعب طافعہ: اس کی مج بغیر شعاع کے طلوع کر ہے گی۔ (مسلم)

(۳) حضرت ابن مسعود والطبئ : اس رات سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے بیں طلوع ہوتا۔

(س) خبرت ابو بریره مالفته: اس رات زمین پرسکریزون سے بھی زیادہ فرشیتے موتے ہیں۔

(۵) حضرت ما بدر مطالبه السادات كوئى بيارى بدائيس موتى -

(١) حضرت شحاك مطالة : الدات مرتوبه كرف والى كاتوبة بول موجاتى --

(2) طبری میلید: درخت ای رات مجده ریز موتے بیل بلکه برشے جبین نیازخم کرتی ہے۔

(٨) امام اوزاعي مرايج: الرات ملين ياني يشهداورشيري موجات بيل-

(۹) اس رات فرشتے عیادت گزاروں سے مصافی کرنے ہیں۔ رقب قلبی بدن پر لرزہ طاری ہونا 'آنسو بہنا' خوشبوآنا' میرسب فرشتوں کے مصافیہ کی وجہ سے ہے۔

(۱۰) فرشت ال رات عبادت كزارول كوسلام كيت بيل-

لیکن بیسب علامات ہرایک محسول نہیں کرسکتا۔ قاضی شاء اللہ بانی بتی عظامات فرماتے ہیں :لیکۂ القدر میں ہر شے سجدہ ریز دکھائی دیتی ہے اور ہر جگدانوار برستے ہیں

اور فرشتوں کا سلام اور کلام سنائی دیتا ہے لیکن بیعلامات بعض اکا ہر برِنظر کشف سے ظاہر ہوتی ہیں ہرایک ان کود کیھنے کی صلاحیت سے بہرہ ورنہیں ہوتا۔

سوال: شبوقدركاتعين كسطرح كياجائع؟

کیا شب قدر درمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے؟

جواب: حضرت مولانا ابوالحسنات "تفيير الحسنات" جلد مفتم كے صفحه تمبر ۱۹۳۸ مهم م ميں لکھتے ہيں:

(۲) حضرت عبادہ بن صامت والني سے مردی ہے کہ رسول الله مالی ایک ہمیں لیلة القدر کی خبرد سے کیلئے تشریف لائے تو آپ کودو شخص سامنے آتے ہوئے ال گئے۔ پس آپ کوشب قدر کالتین بھلایا گیا۔ آپ نے فرمایا شایداس میں تبہارے لئے بہتری ہے تو اب کوشب قدر کالتین بھلایا گیا۔ آپ نے فرمایا شایداس میں تبہارے لئے بہتری ہے تو اب تم اس کو پجیویں ستا کیسویں اورائیس میں وات میں تاش کرو۔ (۳) بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر و کا ہے کہا کہ شب قدر آخری سات واتوں میں ہے تو آپ می اللہ اللہ نے فرمایا میں تبہارے دیکھا کہ شب قدر آخری سات واتوں میں ہے تو آپ می اللہ کا اللہ میں تبہارے دیکھا کہ شب قدر آخری سات واتوں میں ہے تو آپ می اللہ کا اللہ میں تبہارے

خوابوں کوآخری سات راتوں کے بارے میں متفق یا تا ہوں تو تم میں سے جوشب قدر کو تلاش کرے وہ انہی سات راتوں میں کرے۔

(۱۲) امام احمد نے حضرت ابن عمر (علیهم الرضوان) سے روایت کی ہے کہ رسول الله مالینیم نے ارشاد فر مایالیلہ القدر کوستا کیسویں رات میں تلاش کرو۔ الله کانلیم اللہ کا البیلہ القدر کوستا کیسویں رات میں تلاش کرو۔

(۵) ابوداؤد عملیا نے جعرت معاویہ طالتی ہے روایت کی ہے کہ رسول الله مالیا کیا ہے۔ نے فرمایالیلۃ القدرستا کیسویں شب ہے۔

(۲) بخاری وسلم وترندی رحمهم الله نے اُم المونین عائشہ صدیقه ولی الله اسے روایت کی ہے کہتم شب قدر کوآخری عشرہ رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

(ع) ترفری میند نے ابو بر طالفی سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول الله طالفی ہے۔ سنا کہ لیلہ القدر کو ہاتی نورانوں یا بانچ رانوں یا تعین رانوں یا آخری شب میں تلاش کرو۔

(۸) بخاری میلید نے ابن عباس طافتی ہے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رمضان کے اخیرعشرہ میں نوراتوں بایا تی سات راتوں میں تلاش کرو۔

(۹) امام احمد عملیا فی خصرت بلال دانشناست مرفوعاً روایت کی ہے کہ لیلۃ القدر کو چوہیسویں رات میں تلاش کرو۔

(۱۰) امام احمد نے ابودر دالین سے روایت کی ہے کہ قرآن آپ مالینی میں چوبیں رمضان المنارک کوائر اجبکہ جورا تنیں باقی تھیں۔

شب خودکو پانی کیچڑ میں مجدہ کرتے دیکھا پھرعبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمیویں رات کے بعد آپ ملائلیم کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو آپ کی پیٹائی پر کیچڑاور پانی کا نشان تھا اور اس شب بارش بری تھی۔

روایات متعدد بین اوران روایتوں کے قال کرنے سے بیبتانا مقصود ہے کہ بشب قدر کا تعین مجھاس طرح ہے:

ا: شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کے ساتھ خاص ہے جس کو تلاش کرنے کیلیے عبادات وطاعات میں مشخول ہونا ضروری ہے۔

ب: شب قدرآخرى عشره كى كوئى طاق رات ہے۔

ے: بیرات بدل برل کرآئی رہتی ہے کین بالعوم ستائیں شب ہی ہوتی ہے کہاں رات کے مات کے بارے میں احادیث بہت تو از کے ساتھ ہیں۔

د: شبوقدری تلاش علامتوں سے بھی ممکن ہے جیسااس رات میں بارش کا برسنا اس مورج کا روشن کے ساتھ طلوع نہ ہونا۔ انوار کا جگمگانا ہم چیز کا ہجدہ کرتا نظر آنا وغیرہ۔ البتہ علامات کے بارے میں صلاء اُمت کے متنقد اقوال ہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ دات پُرسکون ہوتی ہے اور عبادات میں خصوصی خضوع بیدا ہوتا ہے (شابید وہ رات کی برکت سے ہے یا عبادت گر اروں کے خلوص کے تحت ) اور گریہ بھی طاری ہوتا رات کی برکت سے ہے یا عبادت گر اروں کے خلوص کے تحت ) اور گریہ بھی طاری ہوتا ہے اور اس بندہ مسکین کو جب بھی پر نجت طی ای حالت کے ساتھ طی۔ والحسم لللہ جاوراس بندہ مسکین کو جب بھی پر نجت طی ای حالت کے ساتھ طی۔ والحسم لللہ خلالت و ساللہ التو فیدی۔ امام احمد نے عبادہ بن صامت زیادہ اس بیلہ القدر ہوتو اس فیمن لاطمی میں لیلہ القدر ہوتو اس کی مغفرت ہوئی۔

سوال: شبوقدرستائیسویں رمضان المبارک میں ہونے کوتر بیج کیوں دی جاتی ہے؟

جواب: شارح بخاری و مسلم مفسر قرآن علامه غلام رسول سعیدی اینی عالمگیر شهرت یافته قسیر "تبیان القرآن" کی جلد دواز دہم کے صفح نمبر ۱۹۸ میں لکھتے ہیں ا رمضان کی ستا میسویں شب کے لیلۃ القدر جونے بردالال

زربن حیش بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت افی بن کعب سے کہا: اے
ابوالمیز را ہمیں لیا القدر کے متعلق بتا ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ جو
صفی پوراسال قیام کرے گا وہ لیا القدر کو پالے گا حضرت افی بن کعب نے کہا: اللہ ابو
عبدالرحمٰن پررحم فرمائے ان کو خوب معلوم ہے کہلیا ہ القدر دمضان میں ہے لین انہوں
غیدالرحمٰن پررحم فرمائے ان کو خوب معلوم ہے کہلیا ہ القدر دمضان میں ہے لین انہوں
نے اس بات کونا پیند کیا کہوہ تم کواس کی تعیین بتلا کیں اور تم اس پر تکیہ کر لواوراس ذات
کی تم جس نے قر آن کوسید نا محرط کی تھین بتلا کی اور تم اس پر تکیہ کر لواوراس ذات
مشب ہے ہم نے پوچھا: اے ابوالمنذ را آپ کواس کا کیے کم ہوا؟ انہوں نے کہا: اس
علامت سے جس کی ہم کو نبی کر بھم کا افرائی نے خبر دی ہے ہم نے اس کو یا در کھا اور اس کا شار
کیا ہم نے پوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی صبح کوسوری بغیر شعاؤں
کیا ہم نے پوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی صبح کوسوری بغیر شعاؤں
کیا ہم نے بوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی صبح کوسوری بغیر شعاؤں
کیا ہم نے بوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی صبح کوسوری بغیر شعاؤں
کیا ہم نے بان رقم الحدیث الادیث الوداؤدر قم الحدیث : ۱۳۸ اسٹن تر فدی رقم الحدیث الموری تن ترفدی رقم الحدیث نی تی جلام ہے کا اب تا تھیں ترفدی رقم الحدیث نی ترفدی تم الحدیث نی ترفی تی تو بھی جلام ہے سان تی ترفیک تی ترفیک تم الحدیث نی ترفیک تم الحدیث نی ترفیک تا سان تی ترفیک تم الحدیث نی ترفیک تا کی تعرف کی تا کی تک کی تا کو کیا کو کیا کی تھوں کی تو کو کی تا کو کیا گوری کی کی تا کی تحرف کی ترفیک کی تا کو کیا کی تار کیا کی تو کو کیا کی تا کی تحرف کی ترفیک کی ترفیک کیا گوری کی تو کیا کی تو کی تا کی تحرف کی ترفیک کی تا کی تو کو کی تا کی تو کی تو کی تا کو کی تو کی تو کی تا کی تا کو کی تا کی تو کو کی تا کیا کی تو کو کی تا کیا کی تا کی تو کو کی تا کی تعرف کی تو کی تا کی تا کی تا کی تا کی تو کی تا کی تا کی تو کی تا کی

حضرت انی بن کعب امام احدین عنبل اور جمہورعاماء کارینظر سے کہ لیلۃ القدر رمضان السارک کی ستائیسویں شب ہے اور امام ابوجنیفہ اور بعض شافعیہ سے بھی یہی

روايت ہے۔حضرت ابی بن كعب طالفيُّ ان شاء الله كے بغيرتنم ألها كر كہتے تھے كه بير رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔حضرت عبداللہ بن عِیاس ڈالٹیکافرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا بیندیده عدد طاق ہے اور طاق اعداد شل سات کا عدد زیادہ پندیدہ ہے کیونکہ الله تعالى نے سات زمینیں اور سات آسمان بنائے سات اعضاء پر سجدہ مشروع کیا طواف كے سمات يھير مقرر كئے اور ہفتہ كے سمات دن بنائے اور جب بيرثابت ہوگيا کہ سمات کا عدد زیادہ پہندیدہ ہے تو پھر میردات رمضان کے آخری عشرے کی ساتویں رات ہوئی چاہیئے۔ حافظ ابن جر اور امام رازی نے حضرت ابن عباس ملائم استے بیہ استدلال بمى تقل كياب كدليلة القدر كرف نوبي ادر ميلقظ قرآن جيد مين تين بارذكر كياكياب بي جن كاحاصل ضرب ستائيس بي اس لئے بيردات ستائيسويں ہوني جا بينے ۔ امام رازی نے بیکی ذکرفرمایا ہے کہ قرآن مجید کی اس سورة مبارکہ میں اور است تحسی تحسی مُطلَع الْفَجْرِ" (القدر:۵) من نهي "مميرليلة القدر كاطرف اوث راي جاوربير اس سورت كأستائيسوال كلمه بيئاس اشار ، سي محى اس بات كى تائيد موتى بيك لیلة القدررمضان کی ستائیسویں شب ہے۔

سوال: شب فقدر کے عدم تعین کی وجا بہت بیان کریں؟ یعنی شب فقدر کوفنی کیوں رکھا گیا؟

جواب: مفسر قرآن حضرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب الي تفير" تيان القرآن كي جلد تمبر ١١ كصفح تمبر ١٩٨ عيل لكفة بين:

شب قدر كوفي ركينے كى حكمتيں:

اللدتعالى نے بہت كى چروں كوائى حكتوں سے فقى ركھا ہے۔اللدتعالى كس

عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کو تفی رکھا تا کہ بندہ تمام عبادات میں کوشش کرنے کس کناہ سے ناراض ہوتا ہے اس کو تفی رکھا تا کہ بندہ ہرگناہ سے باز رہے۔ ولی کی کوئی علامت مقرر نہیں کی اور اسے لوگوں کے درمیان تفی رکھا تا کہ لوگ ولی کے شائبہ میں ہر انسان کی تعظیم کریں قبولیت تو بہ کو تفی رکھا تا کہ بندے مسلسل تو بہرے رہیں۔ موت اور قیامت کے وقت کو تفی رکھا تا کہ بندے ہرساعت میں گناہوں سے بازر ہیں اور نیکی اور قیامت کے وقت کو تفی رکھا تا کہ بندے ہرساعت میں گناہوں سے بازر ہیں اور نیکی کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔ ای طرح لیلۃ القدر کو تفی کی محمت یہ کہ لوگ رمضان کی ہررات کولیلۃ القدر تو تھی کریں اور اس کی ہررات میں جاگ واگر کے میں اور اس کی ہررات میں جاگ واگر کے میں اور اس کی ہررات میں جاگ

امام رازی تحریر فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالی اس رات کو معین کر کے بتا دیتا تو

یک لوگ تو اس رات میں جاگ کرعبادت کر کے ہزار ماہ کی عبادتوں کا اجر حاصل کر
لیتا تو وہ ادی گنہگا را گرشامت بقس اورا پئی عادت سے مجبور ہوکراس رات بھی کوئی گناہ

کر لیتا تو وہ ہزار ماہ کے گنا ہوں کی سزا کا مستحق ہوتا اس لئے اللہ تعالی نے اس رات کو
مختی رکھا تا کہ اگر کوئی عادی گنہگا راس رات بھی کوئی گناہ کر ہیٹے تولیلۃ القدر سے لاملی ک

بناء پر اس کے ذمہ لیلۃ القدر کی احر ام شکنی اور ہزار ماہ کے گناہ نہ لازم آئیں کیونکہ علم

یناء پر اس کے ذمہ لیلۃ القدر کی احر ام شکنی اور ہزار ماہ کے گناہ نہ لازم آئیں کیونکہ علم

رسول اللہ طافی ہوئے میں داخل ہوئے وہاں ایک شخص کو سوئے ہوئے و یکھا۔ آپ نے

حضرت علی داللہ نے سے فرمایا: اسے وضو کیلئے اُٹھا دو اُنہوں نے اُٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی

دور کیوں نہیں جگا دیا؟ آپ نے فرمایا: اگر میرے اُٹھانے پر بیا تکار کردیتا تو یہ فرہوتا اور

تر اُٹھانے نے پر اِٹھانے کر اِٹکار کرتا کنٹر نہیں ہے تو میں نے تم کو اٹھانے کا اس لیے تھم دیا کہا گر

تیسری وجہ بہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کاعلم بیں ہوگا اور بندے رمضان کی ہر رات میں عبادت رات کولیلۃ القدر کے گمان میں جاگر کرگر اویں کے اور رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں گے اور رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا اس این آدم کے متعلق تم نے کہا تھا کہ یہ زمین کوخونریزی اور گنا ہوں سے بحرد ہے گا ایجی تو اس کولیلۃ القدر کا قطعی علم بیس ہے بھر بھی عبادت میں اس قدر کوشش کر رہا ہے اگر اسے لیلۃ القدر کا علم قطعی ہوتا کہ کون می رات ہے بھراس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوتا ا

معتی مفتی محمد خان قادری این رساله "شب قدر اور اس کی فضیلت یک صفی تمبر ۱۰ مین کسی مین مین است معنی مین مین است مین کشینته بین :

# شب وركوني كيول ركها كيا؟

اتن اجم اور بابر كمت رات كفي موفي كم متعدد حكمتين بيان كي كي بين ان

(۱) دیگرانم تفی امور مثلاً اسم اعظم جمعه کے دور قبولیت دُعا کی گھڑی کی طرح اس کوچی تفی رکھا گہا ہے۔

(٢) اگرانه فحق شد كها جا تا توعل كي راه مسدود جو جاتي اوراي رات كل ير

اكتفاكرلياجا تا-ذوق عبادت مين دوام كى خاطرات تشكارانبيل كياكيا-

(۳) اگرکسی مجبور کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جائے تو شایداس کے صدیمے کااز الے ممکن شہوتا۔

(س) الله عزوجل كوچونكه اپنے بندوں كا رات كے اوقات ميں جا گنا اور بيدارر بنا محبوب ہے۔ اس لئے رات كی تعبین ندفر مائی تا كه اس كی تلاش میں متعدد را تنبی عبادت ميں گرزار س

(۵) عدم تعین کی وجہ گنبگاروں پرشفقت بھی ہے کیونکہ اگر علم کے باوجوداس رات میں گناہ سرز دہوتا تو اس لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔

(۲) ایک نہایت اہم دجہ اس کے فلی کردینے کی جھکڑا بھی ہے کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت داللہ اسے بیارے دسول بن صامت داللہ اسے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بیارے دسول کو تھم دیا کہ آپ اس دات کی تعیین کے بارے میں اپنی اُمت کو آگاہ فرمادیں کہ بیڈلال رات ہے کی وجہ سے بتلائے سے منع فرمادیا۔

اللدتعالی نے بے شار محمتوں اور مسلخوں کے باعث بہت ی اہم چیزوں کوفی رکھا ہے۔ امام دازی عملیہ تقبیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ:

(۱) الله تعالیٰ نے اپنی رضامندی کوعبادت واطاعت میں مخفی رکھا ہے تا کہ لوگ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔

(٢) اس نے اپنے عصر کو گذاہوں میں مخفی رکھاہے تا کہ لوگ ہر سے گذاہوں سے بجیس

(٣) المين اولياء كومومنون مين مخفي ركھاہے تا كه لوگ مب ايمان والوں كى تعظيم كريں

(٣) دعا کی قبولیت کونفی رکھاہے تا کہلوگ کثرت کے ساتھ مختلف دعا ئیں مانگا کریں

(۵) اسم اعظم كوفى ركها تا كراوك الله تعالى كے برنام مبارك كا تعظيم كريں۔

۲) صلوة وسطى (درميانى تماز) كوفنى ركھاہے تا كهوگ سب نمازوں كى حفاظت كريں

(4) موت کے وقت کوفنی رکھا ہے تا کہ لوگ ہرونت خدا سے ڈریتے رہیں۔

(٨) توبه كي قبوليت كوفق ركها ہے تاكه لوگ جس طرح ممكن بهوتو به كرتے رہيں۔

(٩) اليسي الشب قدر كوفي ركها تاكه لوك رمضان كى تمام راتول كانعظيم كريس

سوال: شبوقدر مين عبادت كسطرح سي كاجائد؟

جواب : مفسرقرآن علامه غلام رسول سعیدی صاحب این تفییر" تبیان القرآن کی جلائم رسول سعیدی صاحب این تفییر" تبیان القرآن کی جلدنمبر۱۱ کے صفح نمبر ۱۹۸ میں لکھتے ہیں:

# ليلة القدر مين عبادت كاطريقه:

رسول الله طالية عن من الما الله طالية عن الما المن المان كرماته المعلودة المن المان كرماته المعلودة المن المان كرماته المروث المان كرماته المروث المان كرماته المروث المان كرماته المروث المان المان كرماته المروث المان الما

جواب: نبين شب قدر كيك كوئى مخصوص عبادت نبيس بهد حديث شريف ميس آتا

ےکہ:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَ إِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَ نَبِهِ ( بِخَارِئَ مُسلمُ ابوداوَ دُنسانَي ابن ماجد )

بیط بین بخاری شریف کتاب الصیام کے باب فضل لیلۃ القدر میں ہے۔ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نبیت سے شب قدر میں قیام (عبادت) کیا 'اس کے بچھلے گناہ بخش دیئے گئے۔

اس کئے بیشب قدر میں عبادت کرنے والے پر مخصر ہے کہ وہ کیا عبادت کرے۔ قیام تو توافل کے ادا کرنے سے ہی حاصل ہوگا اور اس قیام کے دوران ہی

تسبیحات اور قرآن کریم کی تلاوت جنتی دریجا ہے کرسکتا ہے۔ علماءكرام اكثر شب قدركوا يى عبادنت تين طرح كرتے ہيں۔

- تفل ادا كرت بيل\_ (1)
- قرآن مجيد كى تلاوت كرنة ہيں۔ (۲)
- ذكراذ كاراورايية وظائف يزعصة بين-(٣)

سوال: كياشب فترمين مستون دعا كےعلاوہ دوسري دعا تين جھي ما نگ سکتے ہیں؟

جواب : بلاشبه مستون وعا کے علاوہ دوسری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ نوافل کی ادا لیکی کے دوران بھی تشہداور درودشریف کے بعد بندہ جتنی جا ہے دعا تیں ما تک سکتا ہے اور تو افل کے علاوہ بھی اللہ عزوج ل کا اعلان عام ہے کہ میر ابندہ جب جا ہے جھے سے ما نگ سکتا ہے۔ الله عزوجل نے وعا کرنے کیلئے کوئی وفت مخصوص نہیں کیا ہاں کچھ مقامات اوراوقات میں دعازیا دہ قبول قرما تا ہے۔

سوال: كياشب وقدر كى تلاش كيلي سارى سارى رات عيادتين كرنا اورذ کراذ کارکاا ہتمام کرنا ضروری ہے؟

جواب : مشكوة كتاب الصوم باب ليلة القدرى بيل فعل ميس ب:

(رواه مسلم) دنول مين برت تقر (مسلم)

عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ حضرت عائشهمديقة وَلَيْهُ الدوايت كرتى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي عَيْنِ رسولَ اللَّمُ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَارِحِ مَالاً يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ . كَا تَرَيَّرُهُ مِن كَرِيْتِ عَمَالَى وررك

مظلوة شريف كتاب الصوم باب ليلة القدرى ببا فصل مين بي ي:

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَةً وَآخِيلِى لَيْلَةً وَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَةً وَآخِيلِى لَيْلَةً وَ آيْفَظَ آهْلَةً . (مَنْفَقِ عليه).

حضرت عائشہ صدیقه طیخها روایت کرتی بین کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تورسول الدمال فیکھا ہے تہ بندکوس کر آتا تورسول الدمال فیکھا ہے تہ بندکوس کر تے باندھ لیتے اور ساری رات عبادت کرتے باندھ کیتے اور ساری رات عبادت کرتے

اور گھروالوں کو چگاتے۔

ر تو حضور سیدعالم سرورکو نین مان النیاع کا ممل مبارک تفااورا عادیث بین بھی میں ہے کہ کمل شب شب شب قدر ہے اس لئے اسے ساری رات میں بی تلاش کرنا چاہیے اس لئے جہاں میک ممکن ہؤسادی رات ہی عبادت میں گزاریں۔

سوال: شہر قدر کے فیوض و برکات حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟
جواب شب قدر حی ایمکن شب بیداری کرنے جا بیئے کہ شب قدر کے فیوضات و
برکات سے بہرہ وربو سکے۔احاد یث میں جواس کے حاصل کرنے کا سب سے آسانی
طریقہ آیا ہے وہ یوں ہے کہ:

جامع صغیر میں ہے کہ جوعشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تواس نے کو یاشب قدر میں عبادت کی کہ جونماز عشاء کی قدر میں عبادت کی کہ جونماز عشاء کی جماعت سے پڑھ جماعت سے پڑھ جماعت سے پڑھ کے اور جونجر بھی جوند کے اور جونجر بھی جوند کے اور جونجر بھی جوند کے اور جوند کی جوند کے اور جو

سوال: لیلت القدر میں علماء کرام کے مبارک معمولات کیا ہوتے تھے؟ جواب: (۱) شب قدر دہ بابرکت اور مبارک رات ہے جس میں اللہ عزوجل کی بارگاہ

اقدس میں کی گئی جائز اور انتھی وعا کیں اجابت وقبولیت سے ہمکنار ہوتی ہیں۔اس کی بابر کت ساعتوں میں کی گئی وعاؤں کوشر ف قبولیت سے نواز اجا تا ہے۔اس لئے علاء کرام اور بزرگان دین اس مہینہ کی آخری طاق راتوں بلکہ پورے آخری عشرہ میں شب بیداری کرنے اور خصوصی وعا کرتے۔اگر ہم بھی چاہتے کہ دلی مرادیں پوری ہوں اور تمنا کیں اور التجا کیں بارگاہ رب ذوالجلال میں شرف قبولیت واجابت سے ہمکنار ہوں تو ہمیں بھی اور التجا کیں بارگاہ رب ذوالجلال میں شرف قبولیت واجابت سے ہمکنار ہوں تو ہمیں بھی ان راتوں میں خصوصی طور پرشب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے اور و نیاو آخرت کی ہرا تھی منااور آرز مکا اللہ عزوجال کی بارگاہ بے کسی بناہ میں چیش کرنا چاہیے تا کہ ہمارے لیل و نہار منااور آرز مکا اللہ عزوجال کی بارگاہ بے کسی بناہ میں چیش کرنا چاہیے تا کہ ہمارے لیل و نہار منااور آرز مکا اللہ عزوجا کیں۔

(٢) حديث شريف من ب

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَلَةُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَالِهِ

جوفض شب قدرين قيام كااجتمام قرمائ كااللدع وجل اس كے بہلے كناه

معاًف فرماد \_ے گا\_

اس حدیث کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے اکابر علاء کرام اور بزرگان وین کا معمول تھا کہ وہ فرض تمازوں تہجدا درتر اور کے علاوہ بھی ٹوافل اوافر مائے تھے۔
معمول تھا کہ وہ فرض تمازوں تہجدا درتر اور کے علاوہ بھی ٹوافل اوافر مائے تھے اور اس اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تو تقریباً ہمر دوز توافل پڑھتے اور اس اہتمام سے پڑھتے کہ گویا آج ہی شب قیر ہے۔خشوع وخصوع اور اخلاص ان کا خاص بی دو ہوتے۔

(۳) الله عزوجل كى بارگاه ين روروكرايئ كنابول كيون كوتابيون ي ورگزر فرمان كيلي عرض كزار بوت ان كا انداز ايباعا جزانه بوتا كه الله عزوجل كوريائ عقود درگزريس جوش ا جا تا ہے۔ شب فقدر كى محصوص دعا پڑھتے ۔ سير الاستخفار پڑھتے

گناہوں سے درگز رفر مانے کی جتنی مسنون دعا تیں ہیں وہ پڑھتے۔روروکر' گڑگڑا ک عرض گزارہوتے۔

(س) اساء الحنى كاورداوردرودشريف كى كثرت-

(۵) آخری عشرے میں اعتکاف کا اجتمام فرماتے۔

(٢) تلاوت قران مجيد بهت كثرت سے كرتے-

سوال: شبوقدرافضل بياجمعة المبارك؟

جواب: بلاشبشب قدر عدد المبارك كارات سي بهتر ميد كونكه كاوررات كيليم البيالفاظ بين آئيد

لَيْلَةُ الْقَدُرِ خَيْرُ مِّنَ الْفِ شَهْرِ

لینی اس رات کاعمل الیم بزار را توں کے مل سے بہنز ہے جن میں بیرات نہو۔ غدیۃ الطالبین میں لیاۃ القدر کو میڈ الکیالی (تمام را توں کی سردار) فرمایا گیاہے

عدية الطالبين مترجم (فريد كب سال ١٣٨ أردو بازار لا مورم) كصفحه فمبر ٢٠٠٠ غدية الطالبين مترجم (فريد كب سال ١٣٨ أردو بازار لا مورم) كصفحه فمبر ٢٠٠٠

میں ہے۔

" کہا گیا ہے کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں اہل عرب کے سردار حضرت محرمصطفے مل اللہ ہیں اہل روم کے سردار حضرت محرمصطفے مل اللہ ہیں اہرانیوں کے سردار حضرت سلیمان فاری ہیں اہل روم کے سردار حضرت بلال ہیں (رضی اللہ عنہم) مستیوں کا سردار حضرت بلال ہیں (رضی اللہ عنہم) بستیوں کا سردار کہ کرمہ ہے وادیوں کی سردار وادی بیت المقدیل ہے۔ دنوں کا سردار تو ہوں کی سردار آبیہ جعہ راتوں کی سردار الیا ہوں کی سردار آبیہ الکری پھروں کا سردار جراسود کو وی کا سردار آبیہ الکری پھروں کا سردار جراسود کو وی کی اسردار آبیہ الکری پھروں کا سردار جراسود کو وی کی کا سردار ترم زم المقیوں کا سردار حضرت موی علیہ

السلام کا عصا ہے۔ مجھیلیوں کی مرداروہ مجھیلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام سے اونٹیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی ادمیٰی سواریوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی ادمیٰی سواریوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی اور مہینوں کا سردار دمضان المہارک انگوشیوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی اور مہینوں کا سردار دمضان المہارک کا مہینہ ہے'۔

نوف حقیقت بیب که حضور نی کریم ملی این احظرت آدم علیه السلام اور تمام اولاد آدم علیه السلام سے افضل بین اور آب بی سب کے سردار بین سب معراج اور روزمخشر بین آب کی سیاوت قیادت اور سرداری واضح ہے۔ ای طرح آب سے منسوب ہر شے تمام اولاد آدم سے منسوب اشیاء سے افضل ہے۔

غدیۃ الطالبین میں ہی آ کے صفحہ نمبر ۳۱ میں "جمعہ کی رات افعنل ہے یالیلۃ القدر" کے عنوان کے تخت جمعہ کے فضائل بھی رقم کئے گئے ہیں ان کو بھی ایک نظر ملاحظہ فرمالیں۔

کے نی کریم اللہ کے فرمایا 'جمعہ کی رات کواللہ تعالیٰ تمام مسلما آب ہی کہ بخش فرما تا ہے' اور بید فضیلت نبی اکرم اللہ کے کی دوسری رات کے بارے میں منقول نہیں ہے۔

اور بید فضیلت نبی اکرم اللہ کی اسے کسی دوسری رات کے بارے میں منقول نہیں ہے۔

کی کریم اللہ کی تم میں اللہ کا اللہ کا است اور دوشن رات اور دوشن دن میں جھے پر کثر ت سے درود پر اساکروا وربیہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن ہے۔

نیز جمعہ کی رات دن کے تالع ہوتی ہے اور جمعۃ المبارک کے ون کے بارے میں جس قدر فضیلت آئی ہے لیاۃ القدر کے دن کے بارے میں نہیں آئی۔

ملاح معرت الس خالف ہے روایت ہے نبی اکرم مالی المراح فیلی کے فرمایا ''اللہ تعالیٰ کے خدد کی جمعۃ المبارک سے ذیادہ باعظمت اور محبوب دن برسورج طلوع نہیں ہوا''۔

معرت الع ہر میرہ جالف سے مروی ہے نبی اکرم مالی کی المرم مالی کی اسورج کسی محضرت الع ہر میرہ جالف سے مروی ہے نبی اکرم مالی کی المرم مالی کے فرمایا ''مورج کسی

ایسے دن برطلوع ہوتا ہے نہ بی غروب ہوتا ہے جو جعہ کے دن ہے انسل ہؤانسانوں اور جنوں کے علاوہ ہرچو یا یہ جعہ کے دن ہے ڈرکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہر یہ دفائل ہے مروی ہے نہی اکرم مکائل کی ان قرمایا '' قیامت کے دن ونوں کو اِن کی شکلوں پر اٹھائے گا اور جمعۃ المبارک کو اس طرح اُٹھائے گا کہ دوشن اور چمک ہوگا اور جمعۃ ہوں کے جس طرح دلہن کو دولہا کے اور چمک ہوگا اور المل جعد اس کے گرواس طرح جمعۃ ہوں کے جس طرح دلہن کو دولہا کے گر لے جایا جاتا ہے وہ ان کیلئے روشن ہوگا اور لوگ اس کی روشنی میں چلیں گئان کے مرک برف کی طرح ہوگی اور کا فور کے 'پہاڑوں رک برف کی طرح ہوگی اور کا فور کے 'پہاڑوں میں اُڑیں گے۔ میدان قیامت میں کھڑے تام لوگ اس کی طرف دیکھیں گا اور جبت میں اُڑیں گے۔ میدان قیامت میں کھڑے جا میں گئان سے آگھ نہیں ہٹا میں گئے یہاں تک کہ وہ جئت میں وائل ہوجا کیں گے۔

رات افطل ہے یادن:

علاو کرام نے اس موضوع پر بھی بحث فرمائی ہے اور رات کی دن پر فضیلت کی وجو ہات بیان فرمائی جن کی وجو ہات بیان فرمائی جن چندا کی ملاحظ فرمائیں:

(۱) رات کو بیشرف حاصل ہوا کہ لیلۃ القدر بترار مبینوں سے افضل ہے کین دوسری طرف دنوں میں کوئی ایبادن نہیں جو بترار مبینوں سے افضل ہو۔

طرف دنوں میں کوئی ایبادن نہیں جو بترار مبینوں سے افضل ہو۔

(۱) قرآن پاک کالور محفوظ سے بیت العزت (آسان ونیا پرفرشتوں سے کھرا ہواایک مقام ہے) میں نزول رات کے وقت ہوا جبرون کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ (۳) اللہ عزوج ل کے انوار و تجلیات کا آسان ونیا پرنزول اجلال رات کے آخر پہر

مل بوتا ہے۔

- (١٧) حضور ني كريم المالية كومعراج كاشرف رات كووت عاصل موا\_
  - (۵) شب برأت رات کو ہے۔ :
  - (٢) رات كوانسان تمام تفكرات سے آزاد موكرسوتا ہے۔
    - (4) تماز جمير رات كوفت اداكى جاتى بها
- (۸) انبیاء اولیاء صالحین کیلئے رات کی ٹرکیف ساعتیں حاصل زندگی ہوتی ہیں۔ مدال دال ماہ معرف معرف میں میں کی مرکب سے میں کے میں میں کا میں کا

سوال: ليلة القدر مين شب بيداري كياوركمال كي جائع؟

جواب اليلة القدر ميں جنتی بھی عبادات اور ذكراذ كاركا اہتمام كياجا تا ہے وہ تمام فرض واجب يا سنت نہيں ہيں۔ بنيادي چيز ليلة القدر كا يا لينا ہے جو ہزار مبينے كى عبادت و واجب يا سنت نہيں ہيں۔ بنيادي چيز ليلة القدر كا يا لينا ہے جو ہزار مبينے كى عبادت و رياضت سے بہتر ہے۔

شریعت نے اس سلسلہ میں کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ صرف نوافل اوا کرتے رہنا ہے یا قرآن مجید فرقان جمید کی تلاوت میں معروف رہنا ہے۔ آپ فتاف قتم کے ذکر اوکاراوروظا کف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ساری رات اللہ اللہ کرتے یا درود شریف پڑھتے گزار سکتے ہیں۔ آپ الی محافل میں جاسکتے ہیں جہاں ان تمام چیزوں کا کمی خاص تر تیب سے اہتمام کیا گیا ہو۔ ہوسکتا ہے کہ کمی کا خطاب یا درس آپ کی ذیر گی ہی بدل کرد کھ دے۔ دُی ا کیلے اور اجماعی طور پر ہر طرح سے کی جاسکتی ہے۔ ذکر اسکیا اور اجماعی طور پر ہر طرح سے کی جاسکتی ہے۔ ذکر اسکیا اور اجماعی طور پر ہر طرح سے کی جاسکتی ہے۔ ذکر اسکیا اور اجماعی حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر کمی جگہ کے لوگ دکر کیلئے اسکتے ہوئے ہیں و آئیس اللہ کی رحمت ڈھانے گئی ہے فرشے تازل ہوئے دکر کیلئے اس میں شرکت کرنے ہیں۔ ہیں۔ اللہ کی رحمت ڈھانے گئی ہے فرشے تازل ہوئے ہیں اللہ کی رحمت ڈھانے گئی ہے فرشے تازل ہوئے ہیں۔ ہیں ان محافل میں شرکت کرنے ہیں۔

شب بیداری سے خودکو پُرسکون محسوس کرتا ہے۔ جہاں آپ یک سوئی اور طمانیت کے ساتھ الدعز وجل کا قرب طمانیت خوشی اور داحت محسوس کریں وہاں شب بیداری کریں۔ سوال: لیلہ القدر میں خصوصی محافل کا اجتمام کرنا کیسا ہے؟

جواب: الله وجل كاقرآن مجيد مل فرمان عالى شان بي والمران عالى شان بي والمران عالى شان بي والمراد والمر

(باره ۱۸۵ سوره بقره ۱۳ بت ۱۸۵)

اللدتعالى تمهار ك ليمهوات جا بتا باورتمهار ك لئرد شوارى اورتكى بيس جا بتا-اورقرآن وحدیث میں واضح احکام بیں کہ حلال وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنی كناب مين طلال كيااور حرام وه مي جوخدانعالى في اين كماب مين حرام فرماديا اورجس كا مجھذ كرندفر ماياوه الله عزوجل كي طرف سے معاف ہے يعن اس فعل بر مجھ موا غذه بيل ۔ ہر من کی طبیعت اور مزاج جدا جدا ہے۔ چھ تنہائی پہند ہوتے ہیں اور اسکلے عليحده الجي عبادت ميسكون محسوس كرت بين ان بمحفل كى مركرميال يحداثر بين ركفتيل اور اکثریت تنهائی میں بوریت محسوں کرتی ہے ان پر نیندطاری موجاتی ہے الی طبیعتیں مافل میں خوش رہی بین اور مافل کی وجہ سے عبادت کرتی رہی بیں۔ ابدالیات القدر میں جومافل كاا ينمام كياجاتا ميده ووقط حرام اورناجا ترجيس كمشريبت في ال كورام قرار مبیں دیا اور تنہائی سے تھیرانے والوں کو بھی شب بیداری میں آسانی ہوجاتی ہے۔ سوال: ليلة القدر مين أكر جابل لوك منكرات وبدعات كم مرتكب مول تو كياليلة القدر من شب بيداري كوترك كردينا جاسك؟ جواب، شادی کرناسنت بوی ہے اس کا سنت طریقہ برواسادہ ہے کی آج کل کے

حالات میں شادی بیاہ کے موقع پر کئی طرح کی جدتیں اور منکرات وبدعات بھی داخل ہو م این تو کیا این تقریبات مظرات اور بدعات کی وجہ سے ترک کردی جا تیں گی؟ مبين صرف بدعات ومنكرات يدوكاجات كار

ای طرح شب قدر کی محافل میں اگر کہیں اوگ بدعات ومنظرات کے مرتکب مول توصرف ان بدعات ومنكرات كوروكا جائے كاندكدان محافل كوبى بندكر ديا جائے جو كرايك جائز مقصدحاصل كرنية ميس مدوكارين-

سوال: ليلة القدرك احكام ومسائل بيان كرير

جواب : مظلوة كتاب الصوم بابلية القدرى بملقصل من بي

حضرت عاكشه في المان روايت كرني بيل كه وسول المد كالمنظم في ملي شب فقد سرة حرى عشره کی طاق را تون میں علاق کرو۔

حصرت الن عمر ملي ما وايت كرت ميل أصحاب النبي صلى الله عَليه وسلم وسلم رسول الدما المرا كالمرا المرابية فَمَنْ كَانَ مُسَحِّرِيهَا فَلْيَسَحُرُهَا فِي ﴿ كَا مِثَلَاثِي شِبَ فَدَرِكُ رَمَعْنَانَ كَا آخِرَى

عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشِيرِ الْآوَارِي مِنْ رَّمَضَانَ (رواه البخاري)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِّنَ أَرُوا لِيسَلَةُ الْسَقَلَةِ فِي الْسَسَامِ مِن شِي الْدَركورمِهُمَّان كَي آخري مات فِي السَّبِعِ الْأُوَاجِوِ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ رَاتُولَ شَنَ وَيَكِمَا السَّلَمَ مِن نِي عَلِيه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ أَرَى رُوْيًا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْكُمُ أَرَى رُوْيًا كُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلِّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَدْ تُواْطَنَاتُ فِي السَّبْعِ الْأُوَاجِوْ ﴿ يَكُنُّ مِمَا لَيْتَ وَكِمَا مُولَ مُ مِنْ السَّبْعِ الْأُواجِو

السُّبْعِ الْآوَاخِرِ (مَتَفَقَ عَلَيه)

عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللُّهِ ارَآيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَى لَيْلَةٍ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُولُ فِيْهَا ظَالَ قَوْلِي

اللهم إنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفْوَ

فَاعْفُ عَيْنِي

سات راتوں میں تلاش کر ست (متفق علیہ) حضرت ابن عماس والفيئ روايت كرت بي عَنِ ابْنِ عَبْسَاسِ أَنَّ الْنَبِيَّ صَلَّى كررسول الدُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ فَيْ مَا يَارِمُضَان ك اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوْهَا آخرى عشره مين ليلة القدر كو تلاش كرو ... فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ (خصومیت کے ساتھ) پجیسویں ستائیسویں لَيْلَةُ الْقَدُرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ اوراتنيوس راتول مين (بخاري) تبقى فِي خَامِسَةٍ تَبْقى (رواه التحاري) مشكوة كماب الصوم بإب ليلة القدركي دوسرى فعل مي ي

حصوت عائشہ فالنجاروایت کرتی ہیں کہ من نے رسول الله مالينيم سے عرض كيا يا رسول الله مجھے تعليم قرما تيں اگر مجھے شب قدر كاعلم موجائة ميس كيا كرول آپ\_نورمايا:اللهم الك عفو تحب

(رواه احدوابن ماجدوالتر فري وتحد) العقو فأعف عنى يرهو آ مے ہم مفتی محد خان قادری کی کتاب "وحضور الفیقیم رمضان کیسے گزارتے" سے پہھ احكام ومسائل بيان كرت مين-

مسجد مين قيام كالمعمول شب قدرى طاش كيلي كمرين محى قيام كياجاسكا يحكرانفنل ومتحب بيه كاس كيك قيام مجد من كياجائ كيونك آب فالين كامعمول يي ملتاب-الوداؤداورا ورزر تركي مس معترت الوور عفاري والفؤست مروى بهائم في حضور من الما الما تعدم فعان كروز عد كالما الما الما الما الما الما تعاد عام ما تعدقيام ندفر الا

حى كه جب سات راتيس باقى ره كنيس تو آب ما تايي بي السيام الما تيسوي رات كالك تهالى حصر جيس كوقيام فرمايا يجيس كونصف رات تك قيام فرمايا ، ممن عرض كيايارسول الله بقيد حصد يهى قيام فرما تين تو آب مالينيم في أرمايا أوى جب امام کے ساتھ کھرات نماز ادا کرتا ہے تو اس کی بقیدرات بھی عبادت میں شار ہو جاتی ہے يجيس كواب نے قيام نفر مايا ستائيس كوقيام فرمايا۔

اتنا قیام فرمایا که جمیں سحری فوت ہوئے كاخوف لاحق بوار

بعث البي اهله و اجتمع الناس فقام ادرائ گروالون اورلوگول كوجم كرك بناحتى خشينا ان يفوتنا الفلاح (ابوداؤد:۵۷۱۱)

هركسى دات مارے ماتھ قیام نفر مایا نسائی میں بیاضافہ ہے۔

ستائيس رات كوتمام رات قيام فرمايا (حتى كه تحرى كاوفت بهوا) سحرى كي اور نماز فجر انه قام ليلة السابع والعشرين كلها حتى التسحها وصلو الفجر

منداحد مل حضرت ابود ر الني است اى مروى بي سي المان الم المان المان المان المان كوامادك ساتھا کی تہائی رات تک قیام فرمایا پر فرمایا۔

لا احسب ما تطلبون الا وراء كم من محسون كرتا بول خن كالمهيل الاش

ہےوہ اِحد میں آئے والی ہے۔

پھرآ پ کاللیا نے پیس رات کونصف رات تک قیام کیااور فرمایا تمہارا مطلب بعد میں ہے۔ ثم قمنا معه ليلة مبع وعشرين عجريم في سائين كواك كرماته حتی اصبح وسکت کی این کے بعد آپ نے مقاموت اختيار قرماني

ڈاکٹر فاروق حمادہ اس صدیث کے تحت رشمطراز ہیں:

اس حدیث سے ہم بیاستدلال کر سکتے
ہیں کہ شب قدر میں قیام مسجد میں ہونا
جا بینے اس میں لوگ جمع ہونے جا ہیں
خواہ وہ بردے ہوں یا جھوٹے۔

وبهذا الحديث نستدل على ان احياء الليلة يكون في المسجد ويكون بساجتماع الناس فيها صغيرهم منمن مسعود كبيرهم منمن يستطيع ذلك (ليلة القرر:١٠١)

عسل كامعمول:

آ ب الملكة المرسفان المبارك كرة خرى عشره خصوصاً شب قدر مين مغرب كري عشره خصوصاً شب قدر مين مغرب كري عشر ما يا معتمر المبارك بين ما لك اور خضرت زربن حبيش في المناه وونول فرمايا

كرتے شب قدرستا كيسوي رات ہے۔

جب بیر رات آئے تو عسل کرو اور دودھ سے افظار کرواور افطار کے کھانے

کوسخری تک موفر کردو۔

فعاذا كمان تعلك البليلة فالمبغسس احدكم و يقطر على لبن وليو حر

فطره الى السحرب

(مصنف عبدالرزاق ۲۵۳:۳۵۲)

فقط دوده يرافطارى أس كئة تاكه بيدارد منا آسان مو

حضرت ابراجیم محی تا بعی کے بارے میں ہے:

یغتسل کل لیلة فی العشر الاواخو وه دمقهان المیارک کے آخری عشره میں فسی دمسنان۔ (مصنف با ۱۵۲۰) بردات سل کیا کرتے۔ فسی دمسنان۔ (مصنف با ۱۵۲۰) بردات سل کیا کرتے۔ امام محد بن جردالطبر کا سلاف کامعمول بیان کریتے ہیں:

کانوایستحبون ان یعتسلوا کل وه آخری عشره رمضان پیل بر رات لیلهٔ من لیال العشو الاواخوفی عشمال کیاکرتے تھے۔ رمضان۔ (مصنف:۳۵۲)

خوشبوا وركباس:

صحاب اورتا بعین کابیمی معمول ملک ہے کہ شب قدر کے موقعہ پر خوشبولگاتے اور اچھالہاں پہنتے حضرت تابت بنائی تابعی بیان کرتے ہیں۔ حضرت تمیم واری دائین نے حصرت است بنائی تابعی بیان کرتے ہیں۔ حضرت تمیم واری دائین نے حسلة اشتواها بالف در هم و کان ہزار درہم کا حلہ خرید دکھا تھا است اس براد درہم کا حلہ خرید دکھا تھا است اس بلیمیا فی اللیلة النبی توجی فیھا دات زیب تن فرماتے جس میں شب لیلة القدر۔

حضرت الس بن ما لک والی کے بارے میں منقول ہے جب چیس وات
آئی (ان کے بزدیک بی شب قدرہے) عمل کرتے خوشبولگائے۔
ولیسس حل وازاراً ورداءً فاذا خوبصورت خلہ تہد بند اور جادر پہنے
اصبح طواهما فلمیلسهما الی اورضح کے وقت ان کے طے لگا کر
مثلهما من قابل کر کے گیر اس طرح کے کیرے

المستدوسال بديستي-

حضرت ابوب السختيانى تابى كے بارے على ہے وہ تعيبوس وات كوشب قدر جائے اس على مسل فرمائے خوشبولكائے۔ اس على مسل فرمائے خوشبولكائے۔ ويستجمعو اورووول كيڑے سے بہتے۔ ويلبس توبين جديدين ويستجمعو اورووول كيڑے سے بہتے۔ (معنف عبدالرزاق ١٠٠٠)

شخ حافظ ابن رجب ان معمولات كولل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

اس ہے واضح ہوجاتا ہے کہ جن را وں میں میں شب قدر کی اُمید ہو ان میں اطافت زینت خوشبو عسل اور خوبصورت لیاس مستحب ہے جیمیا کہ جمعہ اور عیدین لیاس مستحب ہے جیمیا کہ جمعہ اور عیدین میں ای طرح بقیہ نمازوں میں لیاس اچھا ہوتا چاہیئے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔

رلطا کف المعارف: کے ۱۳۷۷)

فتبسين بهذا انه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللياس الحسن كما يشرع في الجمع والاعياد وكذلك يشرع اخذ النزينة بالثياب في سائر الصلوت كما قال تعالى خذوا ازينتكم عند كل مسجد

قيام مين تمام كروالول كوشريك كرنا:

شب قدر کے موقعہ برتمام گھر والوں حتی کہ باشعور بچوں کو بیدار کرنامستحب ہے۔ آپ ملی فیڈی رمضان کا آخری عشرہ اور خصوصاً شب قدر میں تمام اہل کو بیدار فرماتے۔ سیدناعلی داللہ اللہ کا ہے۔ مروی ہے رسول اللہ کا فیڈیلم

رمضان المبارك كے آخرى عشرہ میں است تمام كھ والول كو بيدارر كھتے۔

كسان يـوقـط اهـلسه فــى المعشـر . الاواخر من رمضان

(مصنف عبدالرزاق بم: ١٥١)

حطرت آبوذ رطال کے ہے جب ستا کیس رات آئی تور سول اللہ کی تیوا نے: بعست الی اهلیه و اجتمع النماس الي گھ فالول کو برا بھیجا اور لوگول کو (ابوداؤد ۵ کے ۱۰۰۱)

المام الموزام الموثين موده فقد ويُنظِناك والمسلم بيان ترسق بين: كانت توقظها ليله ثلاث و عبرين آب من رات بين بهين بيدار (مصنف ابن اني شير من منه) كانت ركعاً فريم د

حنفر منت عمبزالغدين عباس بالفخط سنت ب :

يوش المماء على اهله ليله ثلاث تبتيس من رات النه كروالول مر وعشوين (مصنف ابن اني ثيب مد) بيرار نرف كيف باني حجر كته ليلة القدرتا قيامت باتي ب

ای پراجمان ہے کہ لیاہ عدرہ تی مت بی ہے ہاں فقط اس کی تعیمی اٹھالی گئی ہے۔
میں ہے۔ نسائی بین حضرت ابوذ رخف کی جی نشز ہے میں آگاہ فرمائے نیز مایا وہ رمضان میں عرض کیایا رسول اللہ جھے شب قدر کے بارے بین آگاہ فرمائے نرمایا وہ رمضان میں آئی ہے۔ میں نے عرض کیا کیاوہ منزات انبیا علیم السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔
میں نے عرض کیا کیاوہ منزات انبیا علیم السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔
فاذا قبضوا د فعت ام هی اللی جب ان کا وصال ہوا تو ساتھ اسے بھی یوم القیامة؟

آبِ مَنْ عَيْنَ فِي مِنْ اللهِ

بل هى الى يوم القيامة (النمائى) بلكه ينا قيامت باتى به المام المام عبدالرزاق حفرت عبدالله بن خنس في قل كرت بين مين في حفرت الوجريره والفيز سي عرض كيا بجراو كنته بين المام الوجريره والفيز سي عرض كيا بجراو كنته بين المنه القدر دفعت الشب قدرا فيالى عى به من المالة القدر دفعت الشب قدرا فيالى عى به المالة المالة

ابيا كينے والا كاذب اور جھوٹا ہے۔

كذب من قال ذلك

(فتح الباري ٢١٢)

حضرت عبداللہ بن شریک ہے ہے کہ جاج نے شب قدر کا تذکرہ اس نا از میں کیا گویاوہ اس کا افکار کررہا ہے توصحا فی رسول حضرت زربن خبیش طالفہ نے است پہر مارینے کا ارادہ فرمالیا مگرلوگوں نے روک لیا۔ (غایة الاحسان: ۴۸)

قاضى عياض عين شرح مسلم مين وقمطرازين:

تمام قابل اعتاد علماء منقد مین و متاخرین کا اس پر اتفاق ہے کہ شب قدر تا قیامت باقی ہے کہ شب قدر تا قیامت باقی ہے کیونکہ اس کی تلاش پر احادیث صرح وارد ہیں۔

اجمع من يعتدب من العلماء المتقدمين والمتاخرين على ان ليلة القدر باقية دائمة الى يوم القيامة لاحاديث الصريحة الى

> الصحيحة في الامر بطلبها (الجموع الامام النووى ٢٥٨٥ النووى ٢٥٨٥

لبعض لوكول كارد

توبدوایت واضح کردی ہے کہ شب قدراً تھائی گئی ہے کین بیاستدلال در ت نہیں کونکہ ای صدیث کے تری الفاظاس کی تردید کردہے ہیں۔ آپ کی الفاظاس کی توبا تمہارے لئے بہتر ہے تم اسے وعسسی ان یک ون خیس الساسعة فو سات اور پانچی رات میں طاش کرو والسابعة المنحامسة (البخاری فضل لیا تا القدر)

.....تورُفِعَتْ ..... كامعنى شب قدركا الماياجانانين بلكهاس كالعين كالماياجانا

ہے۔ حافظ ابن مجرعسقلانی شرح بخاری میں اس روایت کے تحت لکھتے ہیں:
المراد اندانسی علم تعیینها فی مراد یہ ہے کہ اس سال اس کی تعیین نسسنة (فخ الباری ۱۰۸۰) کاعلم اٹھالیا گیا۔
سلک السنة (فخ الباری ۱۰۸۰) کاعلم اٹھالیا گیا۔
آئے چل کر لکھتے ہیں:

اذا تقرر ان المذى ارتفع علم بریات تابت ہے کہ اس سال اس اندا تقسیما تلك السنة (فق الباری ۱۵ ۱۵ ۱۵ کا تعین کاعلم الفالیا گیاتھا۔
موال: حضور نی کریم ماللی کی شب قدر کیلئے جو خاص دُ عالعلیم فر مائی اس کی وضاحت کریں۔

جواب خضرت علامه مفتى محد خان قادرى مظله العالى في الني تعنيف وحضور ملافية

رمفیان کے آخری عشرہ میں اپنے گھر كان يوقظ اهله في العشر الاخير مسن رمسطسيان. (فتح الباري ٢١٨: ٢١٨) والون وبيدارفر ماستے۔ المي مالينيم كى خدمت اقدس ميس عرض كيايار سول الله:

آپ الله اس بارے میں کیافر ماتے ہیں ارايت ان وافقت ليلة القدر مسا أكر مين ليلة القدر بإلون تواس من كيا يرهون

أب مَا لَيْنَا لِمُ اللَّهِ مِن ما مِن اللَّهُ اللّ اباللد! تومعاف قرمات والا جمعافي اللهم إنَّكَ عَفُو تُحِبُ الْعَفُو ونيخ كو پيند فرما تاہے پس مجھے معاف فَياعْفُ عَنِينَ (الرّرْزِي كَمَّابِ الدعوات)

وعا كى تشرت:

رسول الدمالينيم كي سكهائي موتى دعاكم مخترتشرت بهي ملاحظه كريسجة -عَسفُ و : الله تعالى كاسم كراى بـ اس كامعى بيندون كي كنامول ب وركز رفرمانے والا اوران سے ان كے كنا مول كے اثر ات ختم فرمادسينے والا۔ تسبحب الْعَفْوَ :معافى دييخ كويهندفر ما تا ہے۔ لينى اسپے بندول كومعافى وينا لبندفرما تاب اوربيمي ببندفرما تاب كربند في ايك دوس كومعاف كردين جوبنده جابتا ہے کہاسے اللہ تعالی معافی و ہے وہ اس کے بندوں کومعافی رینا سیکھے لیعنی دوسروں كومعاف كركے بيرض كرے اے الله! ميں نے بندہ جوكردوسرول كومعاف كرويا ہے تو فالق وما لك م مجهد اف فرما أب المنظمة كامبارك فرمان م لايرحم لا يرحم

چو کسی مررخم و شفقت نہیں کرتا اس میر رحم بيس كياجا تا\_

کرومهر مانی تم الل زمین پر ..... خدامهر مان ہوگا عرش بن پر اور اگر بندہ نا تو ان دیجاج ہو کرکسی کومعاف نہیں کرتا تو وہ کس منہ سے اللہ تجالی ہے معافی مانگنے لگ جاتا ہے تو اللہ نتعالی کوعذاب کی نسبت معافی وینا محبوب ہے صبیب خدامالی تیا ہے اول دعا کرتے:

میں تیری ناراضگی سے تیری رضا میں پتاہ چاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیرے عفو و درگر دمیں بناہ چاہتا ہوں۔

اعُوذ بسرطساك من مستخطك و عفوك من عقوبتا (المسلم) باب يقال في الركوع)

اس دعا کی جامعیت:

حضور مظافیر آئی ہوئی دعااس قدر جامع ہے کہ دنیا وآخرت کی کوئی شے
اس سے باہر وخارج نہیں واقعۃ جس شخص کواللہ تعالی کی طرف سے معافی کا انعام ومڑ دہ
مل جائے اس کے دونوں جہاں سنور مجے اس لئے آپ ملی اللہ تعالی سے عافیت
کی دعا کرتے۔

السلهسم انسى استسلك السعسافية است الله مين يخصرت عافيت مانكما بول السلهسم المسلم الممال الذكر)

اللهم عافني في بدني اللهم عافني السائلة على مرب بدن بين عاقبت

فى جسدى السلهم عافنى فى عطافر مامير مين اورميرى أنكهول بصرى (المسلم كتاب الذكو) عبن عافيت عطافر ما

حضرت الوہريه والنائية ہے حضرت الوبرصديق والنائية منبر نبوى پرتشريف فرماہوۓ حضور النائية منبر نبوى پرتشريف فرماہوۓ حضور النائية منبر نبوى پرتشريف فرماہوۓ حضور النائية منبر المحلوا في هذه لوگوں کو اس دنیا بیس معافی اور عافیت اللہ نبیا شیست الفضل من العفو سے بڑھ کرکوئی شے نہیں دی گئ لہذا والعافیة فسلوهما الله عزوجل شم اللہ عزوجل شم اللہ عزوجل سے انبی کوما نگا کرو۔

مندهمیدی:۱۰۵)

حضرت ابو بکرصد این دلانی اور نظامی بارے میں منقول ہے آپ قرمایا کرتے:

لان اعافی فاشکر احب الی من ان جھے عاقبت طے اور اس پر میں شکر اوا
ابتلی اصبر (فنح الباری ۲:۲۹) کروں میرے لئے بیاس سے بہتر ہے
ابتلی اصبر (فنح الباری ۲:۲۹) کروں میرے لئے بیاس سے بہتر ہے
کروں میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤل

اورميركرول-

حضرت يي بن معاذ منيد كارشادكراي ي:

ليس بعارف من لم يكن غاية وه صاحب معرفت بوبى بيس سكاجس كى امله من الله سبحانه و تعالى العفو اليئة رب سجانه و تعالى سنع آخرى اور (لطائف المعارف: ١٣٥١) انتهائى اميرمعافى كى شهور

معرت مطرف والمائة ميدها كياكرت:

اللهم ارض عنا فان لم توض عنا الااللهم ارض عنا الراضي بوجا الرراضي فاعف عنا (التحاف الراضي الاسلام ٢٣٣) مين بوتاتو يمين معاف فرماد المدام ٢٣٣) مين بوتاتو يمين معاف فرماد المدام ٢٣٣)

حضرت صلدین الیشم ساری دامت عیادت الی میں بسر کرتے اور سحری کے وفت بيدعا كرتے:

اسالله! من آب سددوز خسانجات کی دعا کرتا ہول اور جھ جیما آپ سے جنت كا موال كى كيے جرأت كرسكتا ہے؟

يسالك الجنة (لطاكف المعارف ٢٨٢) الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اسينے بندوں كا يى وصف بيان كرتے ہوئے قرمايا: كانوا قلداامن الليل مايهجعون وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں (عیادت

میں مشغول رہے ہیں) اور بوفت سحری

اسين رب سےمعافی مائلتے ہیں۔

بمحوياان كاسبق بيهب كرجس كے كناه كثير وظيم بيں وہ رضا كے بجائے معافی

. كاخواستى*كارىيغ* 

ان كنست لا اصلح للقرب فشسائكم عقوعن الذنب (اگرچه جھ میں محبوب کے قرب کی صلاحیت نہیں مگر معافی دینا تو اس کی شان

شیخ ابن رجب لکھتے ہیں کہ حص صلحاء اسے رب اکرم کے حضور بون دعا کرتے جبیں ل*ہذا جھے معاف قر*مادے۔

اللهم ان د دوسی قدعظمنت اے اللہ! میرے جرائم بلاشہائے بڑے فجلت عن الصفة وانها صغيرة بين كربيان سي يام بين مر تير عقو فى جنب عفوك فاعف عنى ودركر ركم مقابله بين ان كى كونى حقيقت

اللهم اني استلك ان تجيرتي

من النساد و مشلبي يسجتوي ان

وبسالاسسحسار هبم يستنغيضرون

ایک بزرگ کی دعا کے بیکمات ہوا کرتے تھے۔

میرے جرائم عظیم گر تیراعفو کبیر ہے آے کر بیم میرے جرم اور اپنے عفو دونوں کو اکٹھا فرما کر فیصلہ فرما دے۔

رہے۔ من مختر ہونے کے باوجود تمام بیر دعا مختر ہونے کے باوجود تمام بھلائیوں کو مجزۃ شامل ہے کیونکہ جسے بدن ونفس میں صاب اور عقاب سے

وهدا الدعاء في ايجازه جامع كل الخير باعجازه لان من رزق عوض في بدنه و تفسه ومن الحساب والعقاب فيفوز بسعادة الدارين

عافیت نصیب موگی ده سعادت دارین سمینے میں کامیاب ہوگیا۔

(مع الرسول في رمضان: ٩٢)

ويكرمعمولات براسير في دى جائد:

چونکہ یہ وُعا آپ کا اُلی کی طرف آمید وار بن کرول کو متوجہ کر کے نہاہت ہی ترقیح دینی چاہیے۔ لہذا ہارگاہ الی کی طرف آمید وار بن کرول کو متوجہ کر کے نہاہت ہی افلاس اور آہ وزاری سے کشرت کے ساتھ یہ دعا کی جائے بعض اہل معرفت کا توبیق ل ہے کہ یہ وُعا اس رات نفل عبادت سے بھی انفل ہے ۔ حضرت نفیان قوری می اللہ فرماتے ہیں:
الدعاء فی تبلك الملیلة احب میرے نزدیک اس رات میں دعا کرنا الی من الصالو قر (لیا تف المعارف ۱۳۷) نفی نماز سے انفشل ہے۔ اس رات دعا کے ساتھ قیام اگر چہ جہورعا ای کی رائے ہیں کا ایک حکم دیا ہے ہاں وہ مل انفیل ہوگا جس میں کشرت کے ساتھ دوا ہو۔ مثلاً کشرت دعا کی رائے ہیں جاتھ وہ اس ماتھ قیام کا بھی حکم دیا ہے ہاں وہ مل انفیل ہوگا جس میں کشرت کے ساتھ دوا ہو۔ مثلاً کشرت دعا کی رائے ہوگا ہوگا۔ اس نماز سے انفیل ہوگا جس میں کشرت کے ساتھ دوا ہو۔ مثلاً کشرت دعا اس نماز سے انفیل ہوگا جس میں کشرت کے ساتھ دوا ہو۔ مثلاً کشرت دعا اس نماز سے انفیل ہوگا جس میں کشرت کے ساتھ دوا ہو۔ مثلاً کشرت دعا کی رائے ہوگا۔ اس نماز سے انفیل ہوگا جس میں کشرت کے ساتھ دوا ہو۔ مثلاً کشرت دعا کی رائے ہوگا ہوگا۔

# يَنْ ابن رجب آب الله المعمول ذكركرت بوع الكفتين:

أبي منافيكم تماز حلاوت قرآن دعا اور تفكر سب كو بجا لاتے اور آخرى عشرہ رمضان اور دیگر اوقات میں یہی اعمال الصل والمل بير فيجمع بين الصلوة القرأة والدعاء والتفكر وهذا افضل الاعمال واكسملها في ليسالي العشز وغيرها (لطائف:٣١٨)

# معافی کی تعلیم میں حکمت:

آب ماليكم في ال مقدى ومبارك موقعه يربندول كواسية رب اكرم س معافی ماسکنے کی تعلیم دی شار حین حدیث نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے كر بندول نے رمضان البارك ميں اس كے آخرى عشره اور ليلة القدر ميں خوب عبادت میں محنت وجدوجہد کی ہوتی ہے کہیں ان کی نگاہ اسپے اعمال برنہ چلی جائے۔ الهيس بجائ اسيناعال برنظرد كفف كاسيندب كارجمت وففل برنظرد كاكرمعافى كا وخواستكار بونا جابيئ كيونكه كون بجرواب درب كى باركاه ك شايان شان عمل بجالا بسك اوراس كالمكن أيك نعمت كالشكربياداكر مسك أنسان تواس كي نعمتون كوشار بي بين كرسكا اجيد جا تيكدان كا كماحة شكريه بخالات ـــــــ

فيخ ابن رجب اس كى حكمت ير كفتكوكرت موت كفي بن:

السما امر بسوال العفوفي ليلة المراي الما الما المراور الوراور المراور المراور المراور المراور المراور المراور فيها وفي ليسالي العشر لأن في يُعَرِّعُو و دِرُكُرُرُكَا موال كرند كا فسم لا يسرون لانتفسهم عسملا اعمال على محت ك باوجودات كال

القلر بعد الاجتهاد في الاعمال شرعاوت ورياضت على عند وجدوجهد العارفين يبجتهدون في الإعمال منظم وتعليم الله لع وي كرابل معرفت

صالحاً ولا حالاً ولا مقالاً نير جعون الى سوال العقو كحال

المدنب المقصر

(لطائف المعارف: ١٢٦١).

حافظ ابن حجر مكى رقمطراز مين

الما امر صلى الله عليه ومسلم بسوال العفوفي ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفى ليبال العشسر ايشاراً للمقام الاعظم الأكمل والعمل الاستى الارفسع وهنو يستزل النومسيع فسى العمل مع عدم رؤيته والاعتداد بسه والتنعبوييل عبليسه لشهبوده لتقصير وعدم وفائه لما يجب لتلك الاعتسال وينيضي لهامن الكمالات والاعتبارات فمن تامل ذلك عِلم انه ليس لنفسه عمل ولا قال ولا خال فيرجع الى سوال العقو كجال المدنب المقصور (اتحاف الل الاملام ٢٣٣)

حال اور مقال بر نظر رکھتے بلکہ کوتا ہی كرفي والے كنهكار كى طرح وہ استے رب سے معافی ما ککتے ہیں۔

رسول التدمي في من في من الدر اور رمضان کی آخری راتوں مین ریاضت و مجاہدہ کے بعدمعافی ماسکنے کی تعلیم کے ذریعے بذب كامل مقام اور ارقع و بلند عمل كى طرف متوجه كيا ہے اور وہ سير ہے كه اعمال میں بوری محنت کرنے کے باوجود ان برنظرُ اعتادُ مجروسه اور تحمندُ نه كيا جائے کیونکہ ان کا کیا مقام ہے اور جوکشکر لازم ہے اس کی اوا لیکی ان کے ساتھ مو ہی جبیں سکتی ملکہ ان سے اعلیٰ اور کامل عمل ہونا جاسئے جوان میں غور کرے گاوہ جان لے کا میرانہ کوئی عمل ہے نہ حال و قال البدا وہ گنیگار بندے کی طرح معافی ما مكتے والا بن جائے گا۔

سوال: حضور نی کریم طافید کوشب قدر کاعلم عطافر مایا گیایا نبیس؟ جواب: مفتی محمد خان قادری صاحب نے اپنی کتاب "حضور ملافید مفان کیے کرارتے" میں اس کی بابت تفصیل کلام فرمایا ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔ شب قدر اور علم نبوی: شب قدر اور علم نبوی:

متعددا حادیث واضح طور پراس بات کی نشاند ہی کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ ماللہ یک کے اللہ تعالی اللہ تعالی ماللہ کے اللہ ماللہ کے اللہ ماللہ کا علم انتخابی المعالی ماللہ کے اللہ ماللہ کا علم انتخابی المعالی ماللہ کے اللہ ماللہ کا محرول اللہ کا محرول اللہ کی مار ترک نہ کردیں تو میں آگاہ کی خدمت معروں ہے جس نے آپ ماللہ کی خدمت میں اس نے آپ ماللہ کی کی خدمت میں کہ کی خدمت میں کہ کی خدمت میں کی خدمت کی خدمت کے خدم کی خدمت کی خدمت کی خدمت کے خدم کی خدمت کی کہ کی خدمت کی کی خدمت کی کہ کی خدمت کی کی خدمت کی کہ کی خدمت کی کی خدمت کی کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کرد

اقدى من عرض كيايارسول الله بحصاس رات كيار عين آكاه قرماكيل. تبتغى فيها ليلة القدر

تبتغی فیها لیلة القدر آپمگافیم نے قربایا:

اگر لوگ اس کے علاوہ راتوں میں تماز ترک شرین تو میں انتھے اس کے بارے

لولا ان تعنوك المتباس الصلوة الا تلك الليلة لا خيرتك

يش آكاه كرويتا

امام بیشی اس کے بارے میں لکھتے ہیں:
استادہ حسن (جمع الروائد الدائم الدائم استادہ حسن (جمع الروائد الدائم الدائم الكبير ميں سنده من ہے۔
امام طبرانی نے بھی اسے الجم الكبير ميں سنده من كے ساتھ دوائيت كيا ہے۔
(قایمة الاحسان عمد)
بيعديث واضح كردين ہے كہ آپ مل المجم الدائم دركاعلم دركھ كے باوجودلوگوں

کواس حکمت کے تحت آگاہ نہ فرمایا کہ میں اوگ دیگر راتوں میں عبادت ترک نہ کردیں۔ ۲\_اگراجازت ہوتی تو میں آگاہ کردیتا:

حضرت مرتد واللئے ہے ہیں نے منی میں جمرہ وسطی کے پاس حضرت ابوذر واللئے ہے شب قدر کے بارے میں پوچھاتو فرمانے لگے:

ئے بین بوجھا۔

مدرمضان مل موتی ہے۔

یل هی فی رمضان

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سنا ہے بیدا نمیاء کے ساتھ ہوتی ہے جب ان کا وصال ہوتا ہے جب ان کا وصال ہوتا ہے تو کیا اسے اٹھالیا جا تا ہے یا بیر قیامت تک یا تی ہے۔ آپ ملائے کی اسے اٹھالیا جا تا ہے یا بیر قیامت تک یا تی ہے۔ آپ ملائے کی است کا میں افراد کا ساتھ ہے۔ آپ ملائے کی ہے۔

بدِقامت تك بافي ہے۔

بل هي الي يوم القيامة

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میدرمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے۔فرمایا اسے عشرہ اول اور عشرہ آخیر میں تلاش کرواس کے بعد یکھد دیراور یا تیں ہوتی رہیل میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ

ان دونول عشرول میں ہے سے سی میں ہوتی ہے

في اي العشرين؟ ، \*

فرمایا:اے آخری عشرہ میں تلائل کرو۔

ان اس کے بعد محصہ نے محصد ہوچھو۔

لا تسالتي عن شيء بعدها

يكهدري فيركر ميل نے پيروش كيا: يا رسول الله! محصة كاه فرماد يجئ \_ آب جهسات فقاموئ كان قدر جهي فقائبين موئ اورفر مايا:

ان الله لوشاء لا طلعكم عليها اكرالله تعالى يندفرما تا توحميس اس القسوها في السبع الأوخو . آگاه فرما ديتا "تم سات آخري راتول

( سی این فزیمه ۳۲۱،۳) تاش کرو

امام حاکم نے اسے روایت کر کے فرمایا 'بیٹرا نظمسلم پرسی روایت ہے امام وجى نے امام حاكم كے اس تكم كوتابت ركھا۔ (المتدرك، المام) امام اوزاعی سنة مروی روایت میں بیکمات ہیں:

الله تعالى نے اگر مجھے اس کے بتائے عشرہ میں تلاش کرواس کے بعد محصہ

ان الله لواذن لي لاخبرتكم ..... بها فالتمسوها في العشر الاواحر كي اجازت دي بوتي أو من ضرور ابن فی احدی السبنعین ولاتسالنی کیارے شآگاه کردیتا تم اسے آخری عنها بعد مرتك هذه

بحراب مالية المحابد سے تفتيكوفر مائے لكے تفورى دير كے بعد ميں نے عرض كيا: اقسسمت عليك ينا رسول الله أيا رسول الله أني كوفتم مجف يتاكيل لتخبرني اي السبعين هي؟ وه كون يما توين على سمب

ال يرأب كاليكم المنظمة المراض موسة اورفر مايا:

لا ام لك هسى تسكون فسى السبيع ﴿ تَرَى مَالِ مَدْ يَهُ مِنْ مِيدًا حَرَى مَا تُوالَ الاواخو (مواردالظمال ١٠١٩) من على ہے۔ الا

محدث بزار كالفاظ بيرين:

السم انهك عسنها لو اذن لني لا كيابس في تحقي ال سيمنع نبيل كياتها اگر میرے لئے زب کی طرف سے

اجازت ہوتی تو میں تھے اس کے بارے

عيل ضرورآ گاه كرديتا-

يهال تو آپ مالينيم نے واضح فرما ديا كه جھے اس كاعلم ہے ليكن آ مے بتانے

ہے منع فرمارکھاہے۔

الم صحافي كاس فدرسوال كرنا:

حضرت ابودر طالفظ كاآب مالفظم سے شب قدر كے بارے ميں اس قدر سوالات كرنا بهي واستح كرر باب كدوه جائة من كدر سول الله الله المالية الساسة كاه بيل ورندائي دفعه عرض ندكرتے۔

س صحافي كوا كاه فرمانا:

حصرت عبداللد بن اليس والمنوس مروى ب مي في قيدمت اقدس من عرض كيا: يارسول الله! من كافى دوراك ويهات من ريتا مول - بحد الله وبال من عمار اوا كرتا بول-

مجصاب محمدين بسكون ي رات معدنوي من بين آپ كى خدمت بين آكربسركياكرون

فسرني بليلة انزلها الى هذا

آب الفيار المالية

انسزل ليسلة فسلات عنسسريسن وتمقان كي يميوين زات آيا كرو-

بیرصافی بمیشہ تی ویں رمضان کومید تہوی میں آکر شب بیداری کرتے۔
اوگوں نے اس کے صافیر ادے سے پوچھا بتاؤ آپ کے والدگرامی اس رات کیا
کرتے تے اور نے بتایا وہ عمر کے بعد مید نبوی میں واخل ہوجایا کرتے فلا یہ حرج الا لحاجة حتی صلی اور سے تک مید سے بغیر کی عاجت کے المصبح فاذا صلی الصبح و جدوابته باہر نہ آتے کی نماز ادا کر کے اپنی علی باب المسجد فجلس علیها سواری پرسوارہ وکرائے دیہات بطحات ولحق ببادیته (ابوداؤدا: ۱۹۲۱)

اس کے تحت اوا تدبیان کرتے ہوئے تیخ عبدالرحن حسن المید انی رقیطرازیں:
فہدا یشعر ضمنا بان رسول صلی بیرصدیث ضمنا اس بات سے آگاہ کردہی

الله عليه وسلم قدوله على به كرسول الدملية أن ان كورمشان

افسل لیالی العشر الاخیر من کے آخری عشرہ کی الفل رات کے

رمضان وهی لیلة القدر بارے ش آگاه فرمایا اور وه شب قدر

العیام درمضان:۱۹۲) بی ہے۔ حافظ این عبد البراس حدیث کے بارے میں رقمطر از ہیں:

امسا حسديث عبدالله بن انيس معرت عبداللدين اليس الجيني فالفيه والى

الجھنی فہو مشہور (التہدا، ۲۰۵۰) مدید مشہور کے درجہ پرفائز ہے۔
ال صحابی سے میکی مردی ہے کہ میں چھوٹا تھا پنوسلم کے لوگوں کی ایک مجلس میں شریک تھا انہوں نے کہا: کون ہے جورسول الدم الله القدر کے بارت میں بوشھی انہوں نے کہا: کون ہے جورسول الدم الله القدر کے بارت میں بوشھی میں نے کہا: بیرکام میں کروں گا۔ بیرا کیس رمضان کی بات ہے جس نے اس دن مغرب کی تماز حضور القیام کی افتداء میں ادا کی اور آپ کے جرم الورکی چوکھٹ پر کھا اہو

گیا۔ آپ مال فی ان کے جھے اندرداخل ہونے کا فرمایا ' بھر آپ نے رات کا کھا تا کھا یا اور علی ہوئے آپ کے اندرداخل ہونے کا فرمایا ' جس اندرغ ہوئے تو فرمایا : میر کے خل لاؤ۔ میں نے بیش کئے میں بھی آپ کے ساتھ چلا راستہ میں فرمایا :

مهمين كوئى كام تفا؟

كان لك حاجة

من نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ فاللہ

محصاب کی خدمت میں بنوسلمہ کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ شب قدر کے بارے معلوم کروں۔

ارسلنى اليك رهط من بنى سلمة يسسانونك عن ليلة السقسار

آپ النائي آج يو چها: آج كون ى رات بي ميل في عرض كيا: آج رمضان

كى بائيسوس رات بخرمايا:

فرمایا می رات \_ پھرفرمایا آئنده رات یعنی رمضان کی تعیویں رات ہے۔

هى الليلة ثم رجع فقال والقابلة يبريد ليلة ثلث و عشرين

(ابوداؤد:ا،۱۹۲)

حصى كى رات:

امام این عبدالبردمضان کی تیمیوس رات کے بارے میں لکھتے ہیں اللہ المحق میں اللہ المحق میں اللہ المحق میں مدید طبیعہ میں بیرات لیلة المحق کے بالمدینة (انتحاف الملام ۲۲۵) نام سے معروف ہے۔

مندابن راہوریمیں ہے کہ قبیلہ بنوبیا ضربیں سے ایک صحابی ہے جنہوں نے عرض كيانيار سول الله إيس دُور ديمتا بول مجھے شب قدر كے بارے ميں فرمائيے تاكه ميں بهى آب كى خدمت افترى مين حاضر موجايا كرول تو آب ما اليام في المرايا: انزل ليلة ثلاث و غشرين " تم يميد بن رمضان كوا جانا كرو

(منداسحاق بن را بوبه)

الرئيس كاعلم شهوتاتو آب النيام عليها عيوس كالبين ندفر مات

شب فدراورابل مدينه كامعمول:

روایات میں میر مملا ہے کہ الل مدینة رمضان کی تعیبو میں رات کوشب فقدر كطور يرمنايا كرت يق يعن ال مين خصوصى عبادت اوردعا كااجتمام كياكرت\_ت ابن رجب امام شافعی کا قول تقل کرنے ہیں کہ غالب گمان میں ہے کہ شب قدر تیمیویں رمضان ہے گھر لکھتے ہیں:

وهذا قول اهل المدينة وحكاه بيرابل مدينه كا قول هي است حضرت سفيان الثورى عن اهل مكة مفان توری نے ال مکہ و مدینہ ہے والسمديسة (الطاكف المعارف ١٥٨) بيان كياب-

شب قدر کے بارے میں مختلف بررگوں کے معمولات بیان کرے ہوئے امام العظم الوحنيفه اورامام ما لك والله كالمناؤحفرت الوب التحتياني والفيوك مازي 

وكان ايون السختياني يعتشن حيرت الوث الحتياني عينوس اور ليسلة سلات وعشسريان و اربع في في المات والريد على المات والمالت والمات والمالية المالية والمالية والما

وعشرين ويلبس ثوبين جديدين پينځ وشيو لگاتے اور فرماتے تيوي والستجمر و يقول ليلة ثلاث الله مينه كى رات ہے اور چوبيوي وعشرين هي ليلة اهل المدينة الله يعره كي۔ والتي تليها ليلتنا يعنى للبصرين (اطا نف المعارف ٣٥٩) آگے پل كركھے ہيں:

حفرت حمید حضرت ابوب اور حفرت ثابت احتیاطاً تبمیوی اور چوبیبویی دونول رات میں شب بیداری کیا

كان حميد و ايوب و شابت يسحتساطون فيسجسمعون بيسن الليتالتين عنى ليلة ثلاث و اربع (لطائف المعارف ۵۵۹)

حافظ ابن جركى ابل مديندك بار عيل لكصة بين:

الل مدینه کا قول اور بقول حضرت مفیان توری کے اہل مکہ کا بھی یہی قول مفیان توری کے اہل مکہ کا بھی یہی قول ہے کہ شب قدر تیمیویں رات ہے امام مکول کی یہی رائے ہے سیدہ عائشہ واللہ کا اور حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اس اور حضرت عبداللہ بن عباس واللہ اس رات میں اپنے گھر والوں کو بیدارر کھتے۔

ان قول اهدل الدمدينة وحكاه سفيدان الشورى عن اهدل مكة ايضاً انها ليلة ثلاث و عشرين و عليه مكحول و كانت عائشة وابن عباس يوقظان اهلهما فيها (انتحاف اللهما فيها (انتحاف اللهما المهما فيها (انتحاف اللهما المهما)

ه ایک اور صحافی کومطلع فرمایا:

فسمرنسى بسلية لعل الله تعالى بحصالي رابت يتاوي جس مي الله تعالى يوفقنى فيها لليلة القدو مجصشب فدرعطا فرماوست

آپ کالی کے فرمایا:

عليك بالسابعة (متداحم) في مماتوس رات عبادت كرو

حافظ ابن جركى نے اس روايت كوئے قرار ديا اور قرمايا لفظ سابعة ميں دواحمال بين اس سے سابقة تنيبوين يا آئنده ستائيسويں بھی مراد ہوسکتی ہے تو ممکن ہے اس سے مراد بھی تعیبویں رات بی ہو۔ (اتحاف ۲۲۲)

امام يتحى نے اس روايت كے بارے ميل فرمايا:

ورجاله رجال الصحيح كرجال

(جمح الزوائد ١٤٢٢)

نیخ ابن رجب کااس پرتبمرہ پیہے۔

اس کی سندامام بخاری کے شرائظ پر ہے۔

واستساده عبلى شرط البسمارى

٢ حضرت سفيان بن عينيكا قول:

بخارى ميل حضرت مفيان بن عينيكا قول منقول ي:

فقد اعلمه وما قال يدرك فانه كماته بهاكاكا آب كما مطاكياكيا

مساكسان في القرآن مسا ادراك قرآن بس جري كايان وماادراك،

لم يعلمه (الخارئ باب فلللية القدر بهاورجي كا ذكر" بدرك" كماته

ےاس کاعلم آپ کوئیں۔

ت ابوحاتم رازی سے ان کار قول ان الفاظ میں منقول ہے

كل شيء في القرآن وما ادراك فسقسد اخبسره بسنه ومسا يستريك فلم يخبره به (عمة القارى ١١: ١٣٠)

چس کا ذکر قرآن میںوما ادراك ے ہاں برآ ب مالی کیا کومطلع کیا گیا ہے اور جس کا تذکرہ یدریك سے ہاس کی خبر آب کی ایک کوئیس دی گئی۔

امام ابن عينيه كالمقصود ميري كمآب كالليم شب قدر كومعين طور برجان يختص حافظ ابن جمراس قول کے تحت رقمطراز ہیں: ومقصود ابن عينيه انه صلى الله علينة وسلم كان يعرف تعيين ليلة القدر (تخ الباري ١٣٠:١٣١)

#### دوسرے حصہ کارد:

فركوره ضابطرك يهلي خصر كوتتليم كياكيا بع مردوسرب حصدكوكا مل طور برجيل بلكه جزوى طور برسليم كيا كيا ہے۔ محدثين كرام فياس برسوال اٹھايا ہے۔ قرآن مجيد كى

اور تهبین کیا معلوم شاید! وه ستفرا جو-اس عد بندی پر الله تعالی کے ارشاد کرامی و مىايىدرىك لىعىلىيە يىزكىي اعتراض كياحميا كدبية بيت مباركه صحابي رسول حضرت عبدالله بن ام مكنوم طالفين کے بارے میں نازل ہوئی اور آپ مالانیکم ان کے بارے میں خوب جانتے ستھے کہ

وما يدريك لعله يزكي مين ازل بهوكي هما درآب المنتي المن كحال سه واقف تضرحا فظ ابن جرفر مات مين: وقدتعقب هذا الحصر بقوله تعالى لعله يزكى فانها نزلت في ابن ام مكتوم وقيد علم صلى الله عليه وسلم بحاله واته ممن تزكى و نفعته الذكرى (التح البازي ١٠٠١)

وہ ان لوگوں میں سے ہیں جونز کیہ پانے واللے اور تصبحت مسافع أنهانے والے بي لعن ان كابيكمناكريهال وما يدريك "كالفظ أياب الكاعلم مضور اللي يم عطاكيا كيا كيا كالخل نظرب كيونكه تذكوره آيات من "وما يدريك" ب خالانكه آب ماللي الم

ے۔محدثتین کی تا ئید:

بيربات تومسلمه بكراس سال شب وقدري عيين كاعلم أتفاليا كياليكن محدثين نے یہاں بیسوال اٹھایا ہے کہ کیااس کے بعد آن مالی کی بین کاعلم تھایا ہیں؟ امام بدرالدين عيني اورحافظ ابن جرعسقلاني دونوس في إن الفاظ مين سوال

جب بيريات ثابت بكال مال شب قدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا گیا ہے تو اس کے بعد حصور ماللی اس کامعین طور بر

لماتقررانالكارتفععلم تعيينها في تبلك مالسنة فهل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذالك بتعيينها

اوردونول نے جواب میں حضرت سفیان بن عینید کے جوالے سے کہا:

(عدة القارى ١١٠٨١، في البارى ٢١٤) كيفين كاعلم تها-

اوردورقریب کے عظیم محدث فی عبدالقد السالصد بق العماری اس مسئلہ بررقطراز بین: قلت والصحيح انه صلى الله عليه صلى الله عليه عليه ملي المالية إشب قدرك وسلم كان يعلمها (عاية الاخران ٥٣) بارت على علم ركة عقر

الغرض ان سات شواہدے میہ بات آشکار جوجاتی ہے کہ سرور عالم مانائیم کوشب قدر کامعین طور پرعلم تھا اس کا انکار ہر گزمناسب نہیں۔

اشكال كاجواب:

یہاں ایک اشکال وار دہوتا ہے اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔اشکال میر ہے ۔ اشکال میر ہے۔ شکال میر ہے۔ شکال میر ہے تھے تھے تھے تھے تھے ہیں کے حضرت زینب ہے تھے تھے تھے ہیں گئے تھے ہیں گئے تھے میں کیا:

منت اُم سلمہ ذاللہ کا سے عرض کیا:

انہوں نے قرمایا:

لالو علمها لما اقام الناس غيرها نهين اگرجائة بوت تولوگول سے ديگر (فتح الباريم: ٢١٧) راتول مين تيام نهروات-

حافظ ابن جرعسقلانی اس کے جواب میں رقمطراز ہیں کہ ان کا بیتول محض

اجتهاد ہے تنی بات بیس کیونکہ

ریمی تو احمال ہے کہ اس ذریعہ سے بھی عیادت کی جائے تا کہ پورے عشرہ میں عیادت الی میں محنت وجدوجہدر ہے۔

لاحتمال ان يكون التعبد وقع بذلك ايضاً فيحصل الاجتهاد في جميع العشر (في الباري الانكام)

ارشاد شوى سات تاسيد:

اگرلوگ اس رات کے علاوہ (بقیر راتوں) میں عبادت ترک نہ کر دیں تو میں شب قدر برمطلع کردوں۔

لولا ان تشرك النساس الصلوبة الا تلك الليلة الاخبر تك م

( بحمح الزوائد ٣٠٠١)

لینی مخفی رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔

سوال: ليلة القدر كاليك تقيدي وتحقيق جائزه بيش كرين؟

#### جواب:

سنن ابن ماجد الواب الصيام كے باب ماجاء فى فضل شرر رمضان ميں ہے۔
حضرت الس بن ما لك واللہ كا بيان ہے كدرم ن جب آيا تو حضور في كريم مالليكائے نے
ارشاد فرمايا: بيرم بين تم برآ حميا ہے اس بيل ايك رات ہے جو بزار مبينوں سے افضل ہے جو
اس رات سے محروم رباوہ تمام نيكيوں سے محروم ربا اور محروم وہى رہے كا جس كى قسمت بيل محروم ربا وہ مى دہے وہ من رہے كا جس كى قسمت بيل محروم دم وہى دہے وہ من رہے كا جس كى قسمت بيل محروم دم وہى دہے وہ من دہے وہ من مارے كا جس كى قسمت بيل محروم دمى دہے وہ من دہے وہ من دہے وہ من دہے۔

احادیث بین ایلة القدر کورمفان المیارک کے آخری عشرے کی مختلف را توں میں تلاش کرنے کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ آخری عشرے اور اس کی مختلف را توں میں تعالی شب قدر کے حوالے سے چندار شاد طلاحظہ قرما کیں۔

#### المخرى عشره:

الْعَشْرِ الْاوَاخِرِ مَالَا يَجْتَهِدُ فِي رَمَقَانَ كَآثَرُى عَثْرَه مِن كَرَتْ تَظَ غَيْرِهِد (رواه ملم) قَيْرِهِد (رواه ملم)

بیصدیث سلم شریف کتاب الصیام کے باب نفسل لیلہ القدروبیان محکھا میں ہے۔ بیصد بیٹ سنن ابن ماجہ شریف ابواب الصیام کے باب فی فضل العشر الاواخر میں ہے۔ بیصد بیٹ ترندی ابواب الصوم میں بھی ہے۔

ال سے الی مدیث میں ہے:

(٢) عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ حَرْت عَالَثُهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ حَرْت عَالَثُهُ فَالْحَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا جَبِ آخِرَى عَثْره آتا تو رسول الله مَالِيَةِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا جَبِ آخِرَى عَثْره آتا تو رسول الله مَالِيَةِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا جَبِ آخِرى عَثْره آتا تو رسول الله مَالِيَةِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَالْحَلَى عَمْر يست جو جاتے اور راتوں کو خود لَيْنَا فَا أَنْ عَشْسُ شَفَا وَ مُعْرَدة وَالْحَلَى عَلَيْهِ وَالْول كو جَوْد لِيَالَة وَآثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَالُ اللّهِ وَالْول كو جَوْد اللهِ اللهِ وَالْول كو جَوْد اللهُ وَالْول كو جَوْد اللّهُ وَآثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظُ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَالُ اللّهُ وَالْول كو جَوْد اللّهُ وَاثِيقَطُ آهُلَةً وَاثِيقَظُ آهُلَةً وَاثِيقَظَ آهُلَةً وَاثِيقَظُ آهُلَةً وَاثِيقَظُ آهُلَةً وَاثِيقَطُ آهُلَةً وَاثِيقَطُ آهُلَةً وَاثِيقَطُ آهُلَةً وَاثِيقَطُ آهُلَةً وَاثِيقَطُ آهُلَةً وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِيلُهُ وَالْعُلُولُ وَلَالُولُ وَالْولُ وَلِي اللّهُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَالْعُلُلُةُ وَالْعُلُولُ وَلِي اللّهُ وَالْعُلُولُ وَلِي اللّهُ وَالْعُلُولُ وَلِي اللّهُ وَالْعُلُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعُلِي وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلَيْ وَلَيْكُولُ وَلَا لِي اللّهُ وَلَالْوَلُ وَلِي اللّهُ وَلَالُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا وَلِي الْعُلُولُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي وَلَالْولُ وَلِي وَلِي وَلَالْولُ وَالْولُولُ وَلَا وَلَالْولُ وَلَا وَلَالْولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالْولُ وَلِي وَلِي وَلَا وَلَالْولُ وَلَا وَلَا وَلَالْولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالْولُ وَلَا وَلَا وَلَالْولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالُولُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَ

بیروریٹ منن ابوداؤد شریف میں تفریج ابواب شیردمضان میں ہے۔ بیروریٹ بخاری شریف کتاب الصیام کے باب العمل می العشر الاواعو من رمضان میں ہے۔

مير حديث سنن ابن ماجرابواب الصيام من محل على ي-

مفتی احد بارخان میں مراة شرح مشکوة جلد اسفد ۱۲۲ میں اس مدیث کے

تحت لكصة بين

مشغولیت کے سبب سے بھی۔

نى كريم كالنيكا ك عشره كى راتول من قريباً تمام رات جاست من منظر ان نوافل ذكرالله مين رائيس كزارت تصاورازواج مطبرات كوجى اسكاعكم دية تهد (٣) مسلم شريف كتاب الصيام كياب فضل ليلة القدروبيان محتما مي ب

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَرْسَ ابن عَمِرُ النَّهُ كَابِيان كرت بيل كه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسول الله كَالْمُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسول الله كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسول الله كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسول الله كَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُول الله كَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ مُلْتَصِسَهَا ﴿ وَوْحُونَدُنَا طِائِنَا عِهِ اللَّهُ (رمضان فَلْيَلْتَمِسُهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَارِدِ \_ \_ \_ ) آخرى عشرے بين الآس كرے۔

(١٧) سنن ابن ماجد ابواب الصيام باب في ليلة القدريس ب:

حضرت ابوسعید خدری اللفظ کا بیان ہے کہ ہم رسول الدمالليم كے ساتھ رمضان كورمياني عشره من اعتكاف بينصة آب فرمايا: محصليلة القدر وكماني في محفى ليكن بيس است بهول كيا مول است اخرى عشره من تلاش كرون

ترفدى شريف الواب الصوم باب ماجاء فى ليلة القدريس ب

حضرت عائشہ والفی سے روایت ہے کہ نی کریم ملافیتم رمضان شریف کے آخری دن دلوں میں اعتکاف بیٹھتے اور ارشاد قرباتے: رمضان کے آخری عشرہ میں لیلة القدركو تلاش كرو\_

الوقلابة رائے بن كالية القدرة خرى دى راتوں ميں كرتى ہے

تخرى عشره كى تمام طاق راتيس:

مفكلوة كتاب الصوم باب ليلة القدري بهل قصل ير

حضرت عائشہ طی اللہ اللہ میں کہ رسول اللہ میں اللہ میں گئے فرمایا: شب قدر کو رسول اللہ میں ال

عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوُا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوُا لَيْكَةَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوُا لَيْكَةَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَشْرِ لَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَانِحِرِ مِنْ رَّمَضَان (رواه البخارى) الْآوَاجِرِ مِنْ رَّمَضَان (رواه البخارى)

بیعدیث بخاری شریف کتاب اصیام کے بابتری المیت القدر فی الوزمن العشر الاواخر میں ہے۔ (۲) مشکلوة کتاب الصوم باب لیلہ القدر کی دوسری فصل میں ہے:

عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ حَفرت الوِبَر رَالَيْنَ رَوايت كرت بِن كم الله مِسَلَّم يَقُولُ مِن فَ رسول الله طَالْيَا إلى سنا كرليلة الْقَدْرِ فِي تِسْعِ القدر كيار مِن اكيسوين تيوين التيوين تيوين يَبْقَيْنَ آوْفِي تِسْعِ القدر كيار مِن اكيسوين تيوين رات يَبْقَيْنَ آوْفِي تَبْقِينَ آوْفِي مِنْ الله وَي الله وي التيوين رات حَمْسِ يَبْقَيْنَ آوْ قلاتُ آوْ الجو لَيْلَةِ كُولالْ آوْ الجو لَيْلَةِ كُولالْ آوْ الجو لَيْلَةِ كُولالْ آلَ رَوْدَوَى)

(رواه الترفدي)

(س) مسلم تاب الصيام كي باب فضل ليلة القدروبيان محلها مس ي

حضرت ابن عمر الله کا بیان کرتے ہیں کہ
ایک شخص نے رمضان کی ستا کیسویں
شب میں لیلہ القدر کوخواب میں دیکھا
رسول الله ملائی کی نے فرمایا: میں دیکھا
ہوں کہ تمہاراخواب آخری دس وتوں میں
واقع ہوا ہے کیس لیلہ القدر کو آخری
عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ رَاى رَجُلُ اَنَّ لَيْلَةً الْقَلْدِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرِلَى رُوْيَاكُمُ فِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرِلَى رُوْيَاكُمُ فِلَى الْوَتْرِ مِنْهَا

(٣) بخاری شریف کتاب العیام کے باب التماس کیا القدر فی السبح الا وافریس ہے حصرت ابوسعید خدری والین سے دوایت ہے کہ ہم نے نبی کریم مالین کے ماسی ساتھ درمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ بیس تاریخ کی صح کو باہر تشریف لے گئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بھے شب قدرد کھائی دی گئی تو میں اُسے بھول گیا یا وہ جھے بھلا دی گئی۔ پس اُسے دمضان کے آخری عشرے کی طاق داتوں میں تلاش کرو' اور میں نے دیکھا کہ پائی اور مٹی میں جدہ کر در باہوں۔ پس جس نے دیکھا کہ پائی اور مٹی میں جدہ کر در باہوں۔ پس جس نے رسول اللہ ما تھا عتکاف کیا ہے اُسے اوٹ جانا چاہیئے۔ ہم اوٹ گئے اور ہمیں اُسان میں کوئی بادل نظر نہیں آتا تھا' چنا نچرا کی بدلی آئی اور بر سے تھی یہاں تک کہ مجد کی جھت میں تھی جو کور کی شاخوں کی تھی نہاں تک کہ مجد کی جھت میں جدہ کرتے ہوئے دیکھا' یہاں تک کہ مجد کی جھت میں جدہ کرتے ہوئے دیکھا' یہاں تک کہ مٹی کا نشان میں نے آپ کی مبارک پیشائی میں دیکھا۔

# آخرى عشره كي آخرى سات را تين:

(١) مظلوة كتاب الصوم باب ليلة القدر كي بهافصل مي بيد:

حضرت این عمر فال ایک کرتے ہیں کہ رسول الدم فالی کے چند اصحاب نے خواب میں شہب فندر کور مضان کی آخری مات و یکھا۔ اس سلسلہ میں میں علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہمارے خوابوں میں مما تکست و یکھا ہوں تم میں خوابوں میں مما تکست و یکھا ہوں تم میں

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِّنُ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ وَسَلَّمَ ارُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبِعِ الْاوَاحِرِ فَقَالَ رَسُولُ وَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْلِي رُعُياكُمُ قَدْ تُوَاطَأَتُ فِي السَّبِعِ الْاَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْلِي رُعُياكُمُ قَدْ تُواطَأَتُ فِي السَّبِعِ السَّبِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْلِي

ے شبع قدر کا متلاثی شب قدر کورمضان کی آخری سات را توں میں تلاش کرے۔

الكوابح فمن كان متحويها فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ

بيمديث مسلم شريف كتاب الصيام كه باب فضل ليلة القدر من ي-بیددیث بخاری شریف کتاب العیام کے باب فعل لیلہ القدر میں ہے۔ مفتى احد بإرخان فيمي وطيله مرأة شرح مفكوة (جلد ١٠٩٣) مين اس

عديث كرتخت لكمة بن:

والصحابة مبارى خوابيل شخص تغين ميل تو مختلف بين مرنوى فيين مل منفق ہیں کہ برخص نے اسے رمضان کے آخری ہفتہ میں دیکھا"

(٢) مي مسلم شريف كتاب الصيام كي باب فضل ليلة القدروبيان محلها مي ب

عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى صَرْت ابن عمر اللَّهُ ابيان كرت إلى كه رسول التدمق في المسترة قرمايا: شب قدر كور مضاك اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرُّوا

کی آخری سات را تول میں تلاش کرو۔ لَيْلَةُ الْقُدُرِ فِي السَّبْعِ الْأُوَّارِحِرِ

ر خدیث ابوداود شریف ابواب شحر رمضان کے باب من روی فی اسبع

الاواخريس بمى نيا

(٣) مسلم شريف كتاب الصيام كياب فضل ليلة القدروبيان محلها من ب

عَنِ ابْنِ عُنَمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حِمْرت ابن عمر الكَالِيَان كرت بيل كه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَعِسُوهَا وَسُولِ اللَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْتَعْسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَارِحِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴿ أَخْرَى دَلُولَ مِنْ الْأَسْ كَرُوا كُرْتُمْ مِيلَ فَيانُ صَعَفَ آحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَأَلَا سَهِ مَصَحْصَ كُوضَعف يا بجز لات موتووه

يَغُلِبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبُوَاقِي

' آخری سات دنوں کے اندر تلاش کرنے میں ستی ندکزے۔

# آخرى عشره كي آخرى سات راتول كي طاق راتين:

(۱) مَشَنُوة كَتَابِ الصوم بإب ليلة القدرى بيل قصل مي بيد:

حضرت این عباس فالفیکاروایت کرتے ہیں كة خرى عشره بس ليلة القدر كو تلاش كرو (خصوصیت کے ساتھ) کیسویں ستائيسوي اورافنيوي راتول يل-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْتَوسُوهَا فِي كرسول الله مَا يَكُمُ فَ فرمايا: رمضان الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَّمَعَسَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةِ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى

(رواه البخاري)

يه ديث بخارى شريف كاب العيام كياب تحوى ليلة القدر في

الوتر من العبشر الاواحر بس ہے۔

(٢) مظلوة كتاب الصوم باب ليلة القدرى تيسرى صل من الم

محفرت عباسه بن صامت ويهيؤ روايت

عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِثِ قَالَ خَرَجَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخِبِرُنَا ﴿ كَانِي صَلَّى اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِلَيْلَةِ الْقَدُرِ فَتَلَا لَى رَجُلَانَ مِنَ القدر كَ بارب من ما في حجره الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بيد يَابِرَتْ رَافِ لاستَ لو آب نے وو بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا لَى فَكُرُنْ وَ فَلَانْ مَسْلَمَا نُولَ كُوا يُسِ مِعْكُرِ تِهِ وَكُورُ مايا فَرُفِعَتْ وَعُسَى أَنْ يُكُونَ خَيْرًا ﴿ مِنْ تِوَيَامِ إِلَى لِحَ آيَا ثِمَا كُرْتَهِينَ

الکم فالتمسوها فی التاسعة لیة القدر کے بارے میں بتاؤں لیکن وجہ سے وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (رواه البخاری) قلال اور قلال کے جَمَّار کے کی وجہ سے اس کی شاخت اٹھا کی گئ اب ممکن ہے کہ بیم ہولہذا اب کہ بیم ہولہذا اب اس کی چیویں یاستا کیسویں اور انتیبویں میں تلاش کرو۔ (بخاری)

بيط بين بخارى شريف كتاب الصيام كياب تدحرى ليلة القدر في الوتو من العشر الاواخر ش ب-

# آخرى طاق رات يعني أنتيسوس رمضان:

تر قدی شریف ابواب الصیام کے باب ماجاء فی لیلۃ القدر میں ہے:
عیری نے بیان کرتے ہیں جھ سے میرے والدصاحب نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ابو بکرہ کے باس لیلۃ القدر کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا : میں اسے تلاش نہیں کرتا کیونکہ میں نے بی کریم مالی کی اسے ایک بات می ہے۔
تلاش نہیں کرتا کیونکہ میں نے بی کریم مالی کی ایک بات می ہے۔

ابو بکر ، رمضان کے پہلے بیں دنوں بیں عام دنوں کی طرح نماز پڑھتے جیب آخری دس دن شروع ہوتے تو کوشش کرتے۔ امام ترفدی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سے ہے۔

### ستاكيسوس رمضان المبارك:

(۱) مشکوة كماب الصوم باب ليلة القدركي دومري قصل من ب:

حضرت زراين حبيش طالفي روايت كرت میں کہ میں نے جناب ابی بن کعب دالم سے معلوم کیا کہ آب کے بھائی جناب عبداللداين مسعود نيركيت بيل كه جو مخض روزاندشب ببيراري كرتا مووه ليلة القدر كوياسبك كارابي بن كعن سنة قرمايا: الله ان پر دحت فرمائے۔انہوں نے لوگوں كومشقت بين دالن كااراده كياب الحر لوكوں كو ميرمعلوم جو جائے كه ميرمضان بیں اور اس کے بھی آخری عشرہ میں اور ستائیسویں شب کو ہے (اوگ صرف اس رات کوعیادت کریں کے) پھر جناب انی بن کعب نے بغیر انشاء اللہ کے قسم کے ساتھ کہا کہ وہ ستائیسویں شب کو ہے راوی کہتے ہیں میں نے جناب الی سے سوال كيا كراب السابوالمنذ رائع يقين ے من طرح کہتے ہیں تو انہوں نے کہا كراس علامت كي وجرست يا نشاني كي وجه

عَنْ زِرْبُنِ حُبَيْشٍ قَالَ مَسَاكُتُ أَبَى بِنَ كَعُبِ فَقُلْتُ إِنَّ آخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَتَقُولُ مَنْ يَتَقُعِ الْحُولَ يُصِبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارَادَ أَنْ لَا يُتَكِلَ النَّاسُ اَمَا إِنَّهُ قَدُّ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَّضَانَ وَٱنْهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ وَٱنْهَا لِيْنَكَةُ سَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتُثْنِي ٱلْهَا لَيْلَةُ سَبِعِ وَعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ بِأَي شَيْءٍ تَقُولُ ذَالِكَ يَا أَبَا الْمِنْدُرِ قَالَ بِالْعَكَامَةِ أوبا لأيَّةِ الَّتِي آجَبُرَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَا تَطُلُّعُ يَوْمَئِذِ لاَّ شُعَاعَ لَهَا (رواهسلم)

سے (شک راوی) جوہمیں نبی علیہ السلام نے بٹائی ہے کہ اس دن سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس میں تیز روشی نہیں ہوتی۔ (مسلم)

ر بیرد بیث مسلم شریف باب فضل لیلة القدروبیان محلها بین ہے۔ ر بیرد بیث تر مذی شریف ابواب الصوم میں بھی ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یارخان میں مرائی شرح مشکلوۃ (جلد ۲۲ میں ۲۲۰)

من لكون بال

(۱) حضرت زرابن جہیں جلیل القدر تا بعین میں سے ہیں۔ آپ زبردست قاری متھے۔حضرت ابن مسعود الی بن کعب کے ساتھیوں میں سے متھے۔

(۲) شب بیداری سے مراد نماز تہجد بڑھنا ہے کیونکہ نمام سال پوری رات جاگنا شرعاً ممنوع ہے۔ دب تعالی فرما تاہے:

قَمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلًا (رات من قيام فرماسوا يحدرات ك)

(۳) میرابھی گمان غالب قریباً یفین ہے اور حضرت این مسعود کا بھی کہ شب قدر ستا کیسویں رمضان کی رات ہے گر انہوں نے اس کا اظہار حض اس لئے نہ کیا کہتم لوگ اس کی تلاش نہ چھوڑ دو۔ تلاش میں گئے رہوتو تو اب پاتے رہواس لئے کہ اچھی چیز کی تلاش میں ایکے رہوا ہو تو اب پاتے رہواس لئے کہ اچھی چیز کی تلاش بھی ہے۔

(۱۲) آپ نے بغیرانشاءاللہ کے تم کھائی کہ وہ ستائیسویں شب ہے بینی یوں فرمایا کوشم خدا کی شب قدرستائیسویں رمضان کی شب ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مسائل اجتہادیہ پرشم کھائی جاسکتی ہے۔

ه سنن ابودا وُوشريف ابواب شهر رمضان كياب من قال سبع و

عشرون م*یں ہے*۔

حضرت معاويه بن ابوسفيان فلي العيما سے عَنُ مُعَاوِيَةَ ابْنِ آبِى سُفَيَانَ روايت هے كه بى كريم مالينيكم في فرمايا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ

قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ شب قدرستا كيسوي رات كوبوتى --به حدیث می این حیان جلد ۸، ص ۱۳۳۷، سنن کبری جلد ۱۳، ص۱۳ ، میم کبیر جلدوا، ص ۱۰۰۱ میں مجمی ہے۔

حضرت ابن عماس كى أيك روايت مي ب

الله تعالى في سات زميني سات آسان (مفته ك ) سات دن بنات ومانه مجى سات كےعدد ميں تھومتا ہے انسان كى تخليق بھى سات درجات ميں فرمائى انسان سات زمنی چیزین کھا تا ہے سات اعضاء پر سجدہ کرتا ہے طواف میں سات چکر ہیں اور شياطين كوسات سمات كتكريان مارى جاتى ب- (فضائل الاوقات لليمتى ص ٢٣٣)

اوردوسرى روايت سي

الله تعالى نے میں مثانی (سورہ فاتحہ کی سات آیتیں) عطافر مائی جن عورتوں سے اللہ تعالی نے نکاح حرام کیا وہ بھی سائے تھم پر بین قران جید میں سامت سم کے اوكوں كے حصے بيان قرمائے بيں اور صفاومروہ كے بھی چكر سات بى بيں۔ (ور منتور) امام رازى عليه الرحمة في حضرت ابن عباس والفيا كابية ول يمي تقل كيا بيك ليلة القدر كحرف توجين اور نيلفظ قران مجيد مين تين بارة كركيا كيا ہے جن كا حاصل ضرب ستائيس ہے اس لئے بيرات ستائيسويں شب ہے۔ (تقبيركبيرجلد٣٤،٥٠٠)

حضرت عبده بن افي لباية تا لعي عليه الرحمة فرمات بن



امام رازی لکھتے ہیں: 

حضرت عثمان ابن ابوالعاص كا أيك غلام تفاجوسال بإسال سن جهازول كى ملاحی كرتا تھا ايك دن اسے كہنے لگا كە دوريا كے كائبات ميں ايك چيز ميرےمشامدے میں آئی ہے کہ میری عقل جیران ہے۔وہ مید کہ دریا ہے شور کا پانی سال میں ایک رات مینها ہوجاتا ہے'۔حضرت عثان نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتانا تا کہ میں معلوم كروں كدوه كون ى رات ہے اوراس كى عظمت كيا ہے؟ اس نے رمضان السارك كىستائىسوس رات كے معلق كها كذبيروى رات بے (تفيركبير)

ابوعثان الزام كيت بي كديس نے ابو عدمصرى كو مكه مرمديس بيان كرتے ہوئے سنا ہے کہ میں مصر کی ایک جامع مسجد میں معتلف تھا میرے پاس ابوعلی اللعکی تشریف لائے منے مجھے نیندا می میں نے خواب میں بیردیکھا کہ جیسے آسان کے دروازے کھے ہیں اور فرشتے تكبير وہليل يزھتے ہوئے اُتررہے ہول چنانچہ ميں بيدار بوااور جي مين كيني لكا كرآج كي رات ضرورليلة القدرمحسوس بوتي به بيستا كيسوي رات كى بات ہے۔ (فضائل الإوقات ١٢٩٩)

# يجيسوس رمضان الميارك:

(۱) سنن الوداؤدشريف بإب في ليلة القدر مي ي عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حضرت اين عباس الله عن النَّامِيَّ اللَّهُ عن اللَّهُ اللّه

عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي كُرِي كُرِيم كُالْيَا مِنْ فَرَمَا الْسُ قَدْرُ كُو رمضان الهيادك كى آخرى دس راتوں الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تبسقسى و قِسى سسايسعة تبسقسم شل الأش كروجبكه وراتين مات راتيل. يا يا في راتيس باقي جون (ليعني اكيسوين وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى تىكىيون ادر چىنوس رات كو)

تفسيركبير مين امام فخر الدين رازى عليه الرخمة فرمات بين: **(r)**. حصرت ابوذر عفارى والفي كاقول بكرايلة القدر يجيبوس رات ب-

# تعييو بن رمضان الميارك:

مظاوة كتاب الصوم بابلة القدركي دوسري فصل مي ب

ممروف عبادت زبتا موں لا۔ آپ مجھے أيك رات بناوس تاكماس رات مين محد واضربوجايا كرون واسية آب فرماياتم رمضان کی تبییویں تاریخ کومسید میں آیا كروس (راوي كہتے ہیں) جب جناب عبداللب كيا يي معلوم كيا كيا كتهارك

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِيسِ قَالَ قُلْتُ مَعْرِت عبرالله بن اليس والله وابت يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ ﴿ كَرِيْتُ إِن لِي اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِيهَا وَأَنَا أُصَلِّى فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ عَرْضَ كِيايا رسول الله مِن جَكُل مِن ربتا فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلْهَا إلى هذا الْمُسْجِدِ مول إور الله كُفْل وكرم عدوين فَقَالَ ٱنَّزِلُ لَيْلَةً ثَلَثٍ وَّ عِشْرِيْنَ قِيلَ رِلابْنِسه كَيْفَ كَسَانَ ٱبْوُكَ يَصُنعُ قَالَ كَانَ يَذُخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعُصْرَ فَلَا يَخُورُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّى الصَّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَآبُتَهُ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ

فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَّ بِبَادِيَتِهِ (رواه ابوداؤو)

والدكس طرح عمل كرتے ہے تو انہوں بتایا كہ وہ عصر كى نماز كے بعد مسجد ميں آ جاتے ہے وارائ كے بعد كى خرورت كے بعد كى خرورت كے بعد كى خرورت كے بعد كي الله وہ مسجد ہے نہيں نكلتے ہے يہاں تك ملاوہ مسجد ہے نہيں نكلتے ہے يہاں تك كر فجر كى نماز ہے لا فارغ ہونے كے بعد اور اپنى سوارى مسجد كے وروازہ پر پاتے اور اورائ پر بیٹے کر جنگل چلے جاتے اور اورائ پر بیٹے کر جنگل چلے جاتے ہے

بیصدیث ابودا و دشریف تفریع ابواب شهر رمضان میں ہے۔ عصیم الامت مفتی احمد بارخال نعیمی عین ایم اُن قشرح مشکو ق ( جلد ۳ مسلم ۲۲۳)

مين اس جديث كى شرح مين لكست بين:

(۱) حضرت عبدالله بن أنيس كہتے ہیں كہ مير امكان مدينه منورہ سے وُورا پِي زمين میں واقع ہے۔ جہان ميرا كنوال باغ وغيرہ ہے۔ وہاں ہی مير ہے جانور رہتے ہیں اور وہاں ہی ميرے بال بچے۔ عرب میں بدیات عام مرقع بھی كہ باغوں زمينوں والے اپنی زمينوں میں رہے ہتے۔

(۲) اس طرح کراس زمین میں میں میں سے مسجد بنالی ہے جہاں ہم سب گھر والے باجماعت نمازیں پڑھ لیا کرنے ہیں جیسا کہ پنجاب میں کنوؤں کی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ لہذا ان صحابی پرترک جماعت کا اعتراض ہیں ہوسکتا۔

(۳) کینی معجد نبوی شریف میں حاضر ہوجایا کروں رات بھرنوانل پڑھنے کیلئے بعنی شب قدر کے متعلق بنا ویں تا کہ زبان اور مکان دونوں کی برکتیں حاصل کرلیا کروں۔

شب قدر ہو مسجد نبوی کی زمین پاک ہواور میری جبین نیاز ہواں طرح نوافل ادا کرلیا کروں۔رب تعالیٰ ہم کوبھی بھی میسعادت میسر کرے۔(آمین)

(۱۲) تیمیویں رمضان کی رات بیہاں آگرشب بیداری اور نوافل اوا کیا کروکہ بیہ

رات شب قدر ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضورانور می ایکی کوشب قدر کاعلم دیا گیا۔

(۵) کینی میرے والد بائیسویں رمضان کی عصر پڑھ کرمسجد نبوی میں داخل ہو

جاتے تھے۔ ظاہر میہ ہے کہ نمازعصر اپنے گھریڑھ کرآتے تھے اور ہوسکتا ہے کہ نمازعصر

يبال مسجد نبوى شريف مين بى يرصة بول بنب داخله يهمراد تفير يذ كادا نله بوگار

اس طرح کہ بہاں عصر پڑھی کھرضروریات سے فارغ ہوئے گھردات مجرقیام کے

اراد ہے۔۔میدیں آئے۔

(۲) نظاہر یہ ہے کہ حاجت ہے مراد مطلق ضرورت ہے تو آپ تمام ضروریات انسانی سے ایسے فارغ ہو کرمبجد میں داخل ہوتے تھے کہ پھر دضو کیلئے بھی ہا ہر ندآتے تھے۔ وضو ٹو نتا ہی ندتھا'اس جملہ کی اور بہت شرصیں گئی ہیں مگر بیشر ح بہت ہی مناسب ہے۔ خیال ہے کہ آپ معتکف ندہوتے تھے کیونکہ فرضی اعتکاف تو چوہیں گھنٹے کا موتا ہے اور اعتکاف تو چوہیں گھنٹے کا ہوتا ہے اور اعتکاف تفلی ایک ماعت کا بھی ہوسکتا ہے۔ مرمضان کے پورے آخری عشرے کا اور اعتکاف تفلی ایک ماعت کا بھی ہوسکتا ہے۔ مگر اس میں مسجد سرمام آناممند عنہوں کے جب حاسم معتکف

ماعت کا بھی ہوسکتا ہے گراس میں معجد سے باہر آناممنوع نہیں جب جاہے معتلف باہر آ جاسے اور چھر شیت اعتکاف کر کے۔ لہذا جن شارحین باہر آ جاسے اور جب جا ہوا ہے اور پھر شیت اعتکاف کر کے۔ لہذا جن شارحین سے اس سے اعتکاف سمجھا وہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ آ یہ اس رات کی حاصری کو

غنيمت حانة تصاورا كيك منث كيلة بهي بابريته آتے تھے۔

(2) اور پھرشير ميں بھي بھاراتے ان سے اشارة معلوم بور ہاہے كراس رات كو

وه شب وقدرجان كرمير عبادت كرت تصحيبا كمرقات من بها ب

(۱) صحیح مسلم کتاب الصیام کے باب فضل لیلۃ القدروبیان محتمامیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن انہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیہ کیا نے فرمایا بجھے
شب قدرد کھائی گئ کھر بھلا دی گئ کھر میں نے دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو بانی اور
مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔حضرت ابن انہیں کہتے ہیں کہ تعیبویں شب بارش ہوئی اور
رسول اللہ مالی کی ہے جمیس نماز پڑھائی جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ ک
بیٹانی اور تاک پر بانی اور مٹی کے نشان نظے۔حضرت عبداللہ بن انہیں تعیبویں شب کو
هب قدر کہتے ہیں۔

## اكيسوس رمضان السيارك:

(۱) مشکوة كاب الصوم باب لياة القدرى بهل فصل مين ہے:

حضرت ابوسعید خدری دانشی روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول الله مانتیا ہے ابتدا میں رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا پھر دوسرے عشرہ کا اعتکاف جھو شی کیا اس اعتکاف جھو شی کیا اس اعتکاف کے دوران سرمبارک خیمہ خیمہ سے نکال کر فرمایا میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا تو میں لیاجہ القدر کو تلاش کرتا رہا پھر میں نے دوسرے عشرہ کا اعتکاف کیا تو میں نے دوسرے عشرہ کا کہا کہ لیاجہ القدر تو رمضان کے آخری عشرہ کیا کہا کہ لیاجہ القدر تو رمضان کے آخری عشرہ کیا کہا کہ لیاجہ القدر تو رمضان کے آخری عشرہ

عَنْ آبِسَى سَعِيدِ نِ الْخَدْرِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَشْرَا الْآوَلَ مِنْ وَسَلَّمَ اعْتَكُفَ الْعَشْرَا الْآوَلَ مِنْ وَسَطَّ وَمُصَانَ ثُمَّ اعْتَكُفَ الْعَشْرَا الْآوَلَ مِنْ وَيَ قَبَلَ لَمُ اعْتَكُفَ الْعَشْرَا الْآوَلَ مِنْ وَيَ قَبَرُ لَيْهِ فَمَ اطلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ وَيَ قَبَرُ فَي قَبْرَ لَيْهِ فَمَ اللَّهُ فَعَمَّالُ الْآوَلَ وَمَا اللَّهُ فَعَمَّا اللَّهُ فَعَلَى الْمَعْشِرِ الْآوَلُ لَا يَعْشِرِ الْآوَلِ لَى الْعَشْرِ الْآوَاخِوَ اللَّهُ فَي الْعَشْرِ الْآوَاخِوَ فَكَالَ اعْتَكِفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ فَعَمْ وَعَي فَلْيَعْتَكِفِ فَكَالَ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكَالَ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ الْحَرْدُ وَاخِورَ فَكُولُ الْحَرْدُ وَاخِورَ فَكُولُ الْحَرْدُ وَاخِورَ فَكَانَ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ الْحَرْدُ وَاخِورَ فَكُولُ الْحَدْدُ وَاخِورَ فَكُولُ اعْتَكُفِ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ اعْتَكَالُهُ الْعَمْدُ وَاغِورَ فَكُولُ اعْتَكُفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ اعْتَكُولُ اعْتَكُولُ اعْتَكُفُ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ فَكُولُ اعْتَكُولُ الْعَدْ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَدْ الْعَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلَالَ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُل

میں ہے اب جومیری سنت کے اتباع میں اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے اس کو جا ہے كه ترى عشره مين اعتكاف كرے مجھے میر رات خواب میں دکھائی گئی ہے لیکن بعديس أس كاخيال مير يع ذبن سي حو كرويا كيا اورضح كوميس نے ديما كه میں کیلی میچر جیسی زمین میں موس بحدہ مول لبذاتم ال (ليلة القد ) كوآخرى عشره کی طاق را توں میں تلاش کرو۔ راوی كَلِيْتِ بِينِ أَسْ وفتت بارش ببوكي تقى أور مسجد نبوی کی محبور کے پتول سے بی ہولی حصت کے میکنے کی دجہ سے فرش پر بھر ہوئی تھی اور میں نے رسول الله مالا ا پیشانی مبارک پریانی اور مٹی کام اثر دیکھا سلم كى ترواييت صرف عشره أواخرتك كا وكريب اورمكمل متن حديث امام بخاري معنقول ہے اور جناب عبداللہ بن انیش كَيْ رُوالِيت عَيْنِ مِيْ لَدُ كَرُهُ تَكِيبُوسُ رات كالبير (مسلم)

الْسعَشْسرَا الْآوَائِسِ فَسَقَدْ أَدِيْسِتُ هلله اللَّيْنِلَةَ ثُمَّ ٱنْسِيتُهَا وَقَلْ رَايْتَنِنِي ٱسْجُدُ فِي مَآءٍ وَطِيْنِ مِنْ صَبِيْ حَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الاوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِي كُلِّ وِتُرِ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَآءُ ثِلْكَ اللَّيْلَةَ وكان المسجد على عريس فَوَكُفَ الْمُسْبِحِدُ فَبُصُرَتُ عَيْنَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَ عَلَى جَبُهَتِهِ ٱ ثَرَالُمَآءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيْحَةِ إِحْدَاى وَ عِشْرِيْنَ مُتَفَقَ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنِي وَ اللَّفَظُ لِمُسْلِمِ إلى قُولِه فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الآواجر والباقي للبخاري وفي رِوَايَةِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ أُنِيسِ قَالَ لَيْلَةِ فَالْ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ أُنِيسِ قَالَ لَيْلَةِ فَالدَيْرِاكِيسُوينَ تارَيحُ كَامِحُ عَي المام قَلْتُ وَ عِشْرِينَ (رواهسلم)

بیرهدیث مسلم شریف کتاب الصیام کے باب فضل لیلة القدر میں ہے۔ بیرهدیث سنن ابوداؤ دشریف باب فی لیلة القدر میں ہے۔

علیم الامت مفتی احمد یارخال نعیمی عرفیا مرا قاشرح مشکوة (جلد ۳،۹ س) ۲۱۹) میں اس حدیث کی شرح میں نکھتے ہیں: میں اس حدیث کی شرح میں نکھتے ہیں:

(۱) حضورانور مل المين المسلم (جيونا خيمه) مسجد ميں لگايا گيا تھا۔اس سے معلوم مواکد معتلف مسجد ميں لگايا گيا تھا۔اس سے معلوم مواکد معتلف مسجد ميں المبينے لئے جگہ خاص کر ليتا ہے جہاں جا دروغيرہ تان لئے جس ميں بغيرا جازت کوئی ندآ سکے۔

(۱۹) معلوم ہوا کہ حضور انور مالی ایک شب قدر بالکل نہیں بھلائی گئی تھی بلکہ اس کا تقرر وقعین بھلائی گئی تھی بلکہ اس کا تقرر وقعین بھلا دیا تھا اس لئے فرمایا کہ شب قدر آخری عشرہ رمضان کی طاق تاریخوں تعیمیوں بچیسویں وغیرہ میں ہے ڈھونڈو۔

اس حدیث کی وجہ ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر اکیسویں رمضان میں ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سال اکیسویں شب تھی ہمیشہ نہیں۔ ہم عرض کر بچکے ہیں کہ دلائل ہررات کے متعلق موجود ہیں گرستا نیسویں شب کے دلائل ہی قوی اور زیادہ ہیں۔

اس حدیث سے بیبھی معلوم ہوا کہ مجدہ میں پیشانی زمین پرضرور لگائے اگر چہ فرش پرمغمول کیچر ہواور نماز میں پیشانی وغیرہ پو تخصی نیس مٹی کیچر لگنے دے ہاں الحد نماز پونچھ ڈالے کہ بیرعبادت کا اثر ہے جس کے اظہار میں دیاء کا اندیشہ ہے۔

تر مذى شريف ابواب الصوم باب ماجاء فى ليلة القدر مي ب

امام شافعی فرماتے ہیں بمیرے زدیک اکیسویں رات کی روایت زیادہ تو ی ہے اللہ وی رات کی روایت زیادہ تو ی ہے امام شافعی فرماتے ہیں : حضرت ابی بن کعب دلائی فتم کھاتے کہ وہ اکیسویں رات ہا دوفرماتے ہی کریم ملائی ہم نے اسے شار کیا اور یا در کھا شب قدر کی علامات :

عشرت ابن عباس والفيا كى راويت بين ہے: بيا يك زم چكدار رات ہے شركرم شرد اس كى صبح كوسورج كمرور اور شرخ طلوع موتا ہے۔ (شعب الايمان جلد ۳ م مقر ۱۳۲۰، این تر بمہ جلد ۳ م مقد ۱۳۳۱)

حضرت عباده بن صامت والثني كى روايت ميں ہے: وہ چىكدار كھلى ہوئى ہے صاف وشفاف ادر معتدل نہ كرم ندمرو كوياس ميں

جاند کھلا ہوا ہے اور اس کے بعد کی مج کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بالکل برابر کی ندکھلا ہوا ہے اور اس کے بعد کی مج کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے بالکل برابر کل پر کی طرح ، جیسا کہ چودھویں رات کا جائڈ شیطان اس دن کے سورج کے ساتھ ہمین کا سکتا ۔ (منداح مجلد ۵، صفح ۱۲۳۳، مجمع الزوائد جلد ۲۳ مفی ۵ کا ا

معنی میں کو اللہ میں کو اللہ کا روایت میں بھی ہے کہ اس کی می کوسورج بغیر میں بھی ہے کہ اس کی میں کوسورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ (مسلم جلدا، صفحہ ۱۹۰۰ ابوداؤ دجلدا، صفحہ ۱۹۵، تر فدی جلدا، صفحہ ۹۸، مشکلوة صفحہ ۱۸۱)



# صحابة را عليهم ارضوان ي عسالم حالة عليهم الم المعليم الم المعلى المعليم المراء المعلى المعلى المعلى المعلى الم



ابوكليم محرص ريد

اولىسى بالمت سيطال عان بريضائي المائية 173630 - 0333 - 8173630









